قد افلح من تـزكي

# تربيت السالك

قسطاول

بترتيب جديدمع اضافات

ازافادات

حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تقانوى رحمة الله عليه

مرتب

محمدز بدمنظا هری ندوی استاددارالعلوم ندوة العلما <sup>پکھنو</sup> ناشر افادات اشر فیہدو بگا ہردوئی روڈ <sup>لکھنو</sup> نام كتاب تربيت السالك جديد قسط اول افادات حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تهانو گ مرتب محدزيد مظاهرى ندوى صفحات ۱۲۰ تعداد گياره سو سن اشاعت سياره سو قيمت

و پیب سائٹ ......www.alislahonline.com

ملنے کے پتے
دیو بندسہار نپور کے جملہ کتب خانے
ندوی بکڈ یو،ندوہ کھنؤ
مکتبۃ الفرقان نظیر آباد کھنؤ
مکتبہ اشر فیہ، ہردوئی الکھنوُ

## فهرست تربيت السالك جديد

| هرست ربيت اسا لك جديد |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1+                    | دعائية كلمات حضرت مولا ناسيدا بوالحسن على ندويٍّ                                |
| 11                    | دعائية كلمات حضرت مولا ناسيد صديق احمد صاحب باندوكَّ                            |
| 11                    | مقدمة الكتاب                                                                    |
|                       | باب                                                                             |
| ۲1                    | تربيت السالك كاتعارف از دُا كَتْرْعبدالحيُّ صاحبٌّ                              |
| 70                    | تصوف کے چاروں سلسلوں کی تجدید                                                   |
| 72                    | روحانی مطب جس سے ہڑمخص امراض باطنہ کاعلاج معلوم کرسکتا ہے                       |
|                       | (از حضرت مولا ناظفراحمه صاحب عثانی)                                             |
| ۲۸                    | تصوف کے بورے ذخیرہ میںائی کتاب موجوز نہیں (از علامہ سیدسلیمان ندویؓ)            |
|                       | تربیت السا لک کی اہمیت اور حکیم الامت حضرت تھا نو کی کے روحانی مطب کی خصوصیت    |
| <b>19</b>             | (ازمفکراسلام حضرت مولا ناسیدالولحس علی ندوی رحمة الله علیه)                     |
| ۳۱                    | متقد مین ومتاخرین میں ایسی نظیر ملنامشکل ہے (از پیرذ والفقار علی صاحب نقشبندی)  |
|                       | تربیت السالک دیکھ کرکہنا پڑتا ہے کہ حضرت تھانو کی کاپله غزالی وغیرہ سے بھاری ہے |
| ٣٢                    | (ازمولا ناعبدالماجدصاحب دريا آبادی).                                            |
| ٣٣                    | مشائخ کواس کتاب کےمطالعہ کی زیادہ ضرورت ہے (از مولانا عبدالباری صاحب ندوی)      |
|                       | تربیت السالک کاہر مسلمان کے پاس رہنا ضروری ہے۔                                  |
| ۳۴                    | (از حضرت شاه وصی الله صاحب)                                                     |
| ra                    | اصلاح اعمال واخلاق كالسيرنسخه (از حضرت مولانا مفتى محمه شفيع صاحبٌ)             |
| ٣٧                    | تربیت السالک کی اہمیت ہے متعلق حضرت تھا نو <sup>ی</sup> کی تحریر                |

| ٣2         | اس کتاب کے مضامین ہے متعلق حضرت تھا نو کٹ کے متواضعانہ کلمات |
|------------|--------------------------------------------------------------|
|            | تربیت السالک اصلاً طبیب کے لئے ہے مریض کے لئے نہیں           |
| ٣٨         | (از حکیم الامت حضرت تھانوی ؓ)                                |
| ٣٩         | خطبهتر بيت السالك (از حكيم الامت حضرت تھانوڭ)                |
|            | بابع تصوف کی حقیقت                                           |
| ۱۲         | پورے تصوف کا خلاصة قر آن وحدیث کی روشنی میں                  |
| ٣٣         | احسان کی حقیقت                                               |
| 44         | اعمال کی دونشمیں                                             |
| <i>٣۵</i>  | اخلاق باطنه کی درستی کا طریقه                                |
| <u>۲</u> ۷ | بزرگوں سے کیا چیز حاصل کی جاتی ہے                            |
| <u>۲</u> ۷ | مقصوداورطريق كالعيين                                         |
| <b>٢</b> ٨ | سلوک وتصوف کا خلاصه                                          |
| <b>٢</b> ٨ | فقه وتصوف کی تعریف اورتصوف کااصل مقصود<br>                   |
| ۴۹         | شیخ کی ضرورت<br>شد. میرین                                    |
| ۵٠         | المیشنخ کامل کےاوصاف وعلامات<br>ایمی شد میں                  |
| ۵۲         | ا گریشخ کامل نه ملے<br>                                      |
| ۵۲         | شخ ومرید کا کام اور ہرایک کی ذمہ داری                        |
| ۵۳         | سیننج کے حقوق کا خلاصہ<br>اگریشنہ میں ہے ہے۔                 |
| ۵۳         | اگریشخ معصیت کا حکم کرے                                      |
| ۵۳         | اہل اللّٰدی صحبت میں رہنے کی اہمیت.<br>ریب رہ                |
| ۵۳         | صحبت صالح كامثال                                             |
|            |                                                              |

تربيت السالك بترتيب جديد

| ۵۵ | صحبت کی اہمیت اور ہر طبقہ کے لوگول کو صحبت صالح کی ضرورت                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵ | دنیاداراورکالجول میں پڑھنے والے طلبہ وصحبت صالح کی ضرورت                   |
| ۲۵ | صحابه کرام کوییشرف صحبت کی برکت سے حاصل ہوا.                               |
| ۲۵ | بزرگوں کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب اوراس کا طریقہ                      |
| ۵۷ | صحبت صالح کےمفید ہونے کی اہم شرط                                           |
| ۵۸ | اگر صحبت صالح میسر نه ہویااس کی صورت نه ہوتو کیا کر ہے                     |
| ۵۸ | بری صحبت سےاجتناب                                                          |
| ۵٩ | بحث مباحثه سے اجتناب<br>                                                   |
| ۵٩ | بیک وقت دو بزرگوں سےاصلاحی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں                        |
| 4+ | جس کومشائخ وبزگان دین سے مناسبت وموافقت نه ہووہ کیا کرے                    |
|    | باب۳بیعت کابیان                                                            |
| 71 | کسی بزرگ سے بیعت ہونے کا شرعی حکم ، بیعت واجب نہیں اصلاح واجب ہے ،         |
| 45 | جس شخص کی اصلاح بیعت پر موقوف ہواس پر بیعت ہونا بھی واجب ہے                |
| 45 | مقصود تبجھنے سے پہلے بیعت نہ ہونا جا ہئے۔                                  |
| 46 | طریق میں داخل ہوکر ہے کام کرنا پڑیں گے                                     |
| 40 | اور پیکام چھوڑ ناپڑیں گے                                                   |
| ٧८ | بیعت جلدی کر لینایا نه کر لیناشخ کے کبی رجحان پر موقوف ہے                  |
| ۸۲ | بیعت ہونے کامناسب طریقہ                                                    |
| 49 | غیر متبع شریعت پیرسے بیعت ہونا جائز نہیں اگر چہ حضور علیقیہ کا دیدار کرادے |
| ۷٠ | جس پیرکےا کثر مرید بےنمازی ہوں وہ قابل بیعت نہیں                           |
| ۷٠ | بیعت کی غرض اصلاح دین ہے                                                   |

| ۷۱           | ضرورت انتباع شخ                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                        |
| ۷1           | جب تک سی کے مطیع نہ بنیں گے کچھ حاصل نہ ہوگا                                                                                                           |
| ۷٢           | شیخ سے حسن ظن کا نافع ہونا                                                                                                                             |
| ۷٢           | سلسلهامدد بیرکی امتیازی شان                                                                                                                            |
| 4٣           | اصول طريق جاننے كامطلب                                                                                                                                 |
| ۷٣           | شریعت وطریقت اور معرفت و حقیقت کی تعریف اور علم الیقین وعین الیقین کا فرق<br>شریعت وطریقت اور معرفت و حقیقت کی تعریف اور علم الیقین وعین الیقین کا فرق |
|              | بالم اصلاح وتربيت كاطريقه                                                                                                                              |
| ۷۵           | ا پنی رائے سے علاج کرنے کی <b>ند</b> مت                                                                                                                |
| <b>∠</b> ∀   | شیخ سے علاج کرانے اوراجازت لینے کاطریقہ                                                                                                                |
| ∠4           | متعلقین برعتاب کرنامقتد کی کامنصب ہے۔                                                                                                                  |
| 44           | ایک پریشان سالک کا خط                                                                                                                                  |
| 22           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                  |
| <b>∠</b> ∧   | اجازت وخلافت لینے کی کسی حال میں گنجائش نہیں                                                                                                           |
| <b>∠</b> ∧   | اہلیت بیعت وا جازت کی شرط یہی ہے کہا پنے کواہل نہ سمجھے                                                                                                |
| ۷٩           | بڑے سے بڑے گناہ ہوجانے سے بھی بیعت فٹنخ نہیں ہوتی                                                                                                      |
| ۸٠           | ہر خص کی تربیت اس کی استعداد کے موافق ہوتی ہے                                                                                                          |
| ۸٠           | علاج میں اپنی طرف سے آسانی کی درخواست کرنا ہے ادبی ہے                                                                                                  |
| ΛI           | سالک کے لئے اپنے حالات کی اطلاع اور ہدایات کی اتباع ضروری ہے                                                                                           |
| ۸۲           | نفس کامحاسیداور شیخ کواس کی اطلاع                                                                                                                      |
| ۸۲           | طالب كوخسته حالى بھى شخے سے ظاہر كرنى چاہئے                                                                                                            |
| ۸۳           | شیخ کواپنے حالات کی اطلاع ضروری ہے                                                                                                                     |
| ۸۳           | تنکیل کی علام <b>ت</b>                                                                                                                                 |
| , <b>,</b> , | 3-00                                                                                                                                                   |

|    | باب صحبت شيخ                                                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
|    | شخ کامل کی صحبت کی برکت                                                 |
| ۸۴ |                                                                         |
| ۸۴ | گناہوں سےنفرت پیداہونے کاطریقہ بزرگوں کی صحبت ہے۔                       |
| ۸۵ | نیکوں اور بزرگوں کی صحبت کا فائدہ                                       |
| ۸۵ | صحبت شیخ نافع ہے گوکام تھوڑا ہو                                         |
| ۲۸ | صحبت شیخ کااشتیاق وم کا تبت بھی صحبت کے قائم مقام ہے                    |
| ۸۷ | شیخ سے جسمانی دوری کے باوجودروحانی قرب بھی نافع ہے                      |
| ۸۷ | حضرت تھانویؓ کےمواعظ دیکھنے کی اہمیت                                    |
| ۸۷ | بزرگوں کیجالات وملفوظات کامطالعہ بھی صحبت شیخ کے قائم مقام ہے           |
| ۸۸ | شیخ سے قرب و بعد فرق                                                    |
| ٨٨ | شنخ کی محبت اس طریق میں بہت نافع ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    | محبت شیخ کلیدکامیا بی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| ۸۹ | اپنے شخ کے متعلق کیااعتقاد ہونا چاہئے                                   |
| 9+ | بالباعشخ                                                                |
|    | ا تباع شخ کے معنی                                                       |
| 95 |                                                                         |
| 95 | ا نتاع شخ کے حدود                                                       |
| 95 | تمهید:ازمولا ناعبدالماجدصاحب دریا آبادی                                 |
| ٩٣ | رساله الاعتدال في متابعة الرجال                                         |
| ۹۴ | شخ کے انتاع کامل میں شرک فی النبو ۃ کا شبہاوراس کا تفصیلی جواب          |
| 90 | حکیم الامت حضرت تھا نو ک <sup>س</sup> کا جواب                           |
| 99 | خلاصه کلام                                                              |

| 1++ | مولا ناعبدالما جدصاحب خط                                   |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 100 | حکیم الامت حضرت تھانو کی کا جواب                           |
| 100 | مريد کوڭ ہے مناظرانه انداز کی گفتگونه کرنا چاہئے           |
| 1+0 | ضميمه: رسالهالاعتدال في متابعة الرجال                      |
| 1+4 | حضرت اقدس تھا نو ک گا جواب                                 |
| 1+4 | معمولات وعادات میں شیخ کی انتباع کرنے کا حکم               |
|     | باب تصور شيخ وتوجه شيخ                                     |
| 1+9 | بالقصد تصورت خلاف سنت اور نقصان دہ ہے                      |
| 1+9 | علاج وضرورت کی بناپرتصور شیخ<br>·                          |
| 11+ | شیخ کی خدمت میں ہدیے خلوص                                  |
| 111 | شیخ کی توجہ                                                |
| 111 | صرف توجہ شخ سے تکمیل نہیں ہوتی اس کے لئے مل ومجاہدہ شرط ہے |
| 111 | شخ میں قوت بر قیه گمان کرنا پسندنہیں                       |
| 111 | پیرکےنوازنے کامطلب<br>ن                                    |
| 111 | شیخ کے متعلقین سے برکت کا احساس                            |
| ۱۱۳ | راه خدا کار ہزن اورخطرناک حالت                             |
|     | باب ولايت ونسبت                                            |
| 110 | ولایت اور بزرگی کی حقیقت اوران کی علامتیں                  |
| 117 | ولايت اورنسبت كي حقيقت                                     |
| 117 | نببت ایک ہی ہے۔                                            |
| 11∠ | ولایت کادینا پیرکےاختیار میں نہیں                          |

| 2000 |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 11∠  | صاحب نسبت كى بېچان كاطريقه            |
| 11∠  | ابتداء نسبت كى علامت                  |
| 111  | باطنی نسبت حاصل ہونے کی علامت         |
| 111  | نسبت بدون مجاہدہ بھی حاصل ہوتی ہے     |
| 119  | نسبت سابنہیں ہوتی                     |
| 119  | نسبت اور رضامین فرق                   |
| 119  | نسبت باطنیه اور حالت فناکے کچھ علامات |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |
|      |                                       |

## دعا ئىيىكمات

## مفكراسلام حضرت مولا ناسيرا بوالحس على ندوى رحمة الله عليه

فاضل عزیز مولوی محرز پدمظاہری ندوی مدرس جامعہ عربیہ ہتورا (بارک الله فی حیاته و فی افادته ) نے جو حضرت حکیم الامت کے افادات وارشادات اور تحقیقات ونظریات کو مختلف عنوانوں اور موضوعات کے ماتحت اس طرح جمع کررہے ہیں کہ حضرت کے علوم وافادات کا ایک دائرہ المعارف انسائیکلو پیڈیا، تیار ہوتا جارہا ہے.....

ان خصوصیات اورافادیت کی بنا پرعزیز گرامی قدر مولوی محمد زید مظاہری ندوی خصرف تھا نوی اور دیو بندی حلقہ کی طرف سے بلکہ تمام سلیم الطبع اور صحیح الفکر حق شناسوں اور قدر دانوں کی طرف سے بھی شکر بیاور دعاء کے ستحق ہیں۔
اوراسی کے ساتھ اور اس سے پچھ زیادہ ہی داعی الی اللہ اور عالم ربانی مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی سر پرست جامعہ عربیہ ہتورا باندہ (یوپی) اس سے زیادہ شکر بیاور دعاء کے ستحق ہیں جن کی سر پرستی اور گرانی ہمت افزائی اور قدر دانی وزیادہ شکر بیاور دعاء کے سابیہ مفید اور قابل قدر کام اور النے زیر اہتمام دانش گاہ اور تربیت میں انجام پار ہے ہیں۔ اطال اللہ بقائہ و عمم نفعہ جزاہ اللہ خیر اللہ بقائہ و عمم نفعہ جزاہ اللہ خیر اللہ الوالحس علی ندوی الزہ شاہ مالہ حسی دائرہ شاہ علم اللہ حسی دیت کی دائرہ شاہ علم اللہ حسی دائرہ شاہ علی دائرہ شاہ علم اللہ حسی دائرہ شاہ علم اللہ حسی دائرہ شاہ علی دائرہ سے بیں۔

۷ارذى الحده الماج

# دعائب كلمات

#### عارف بالله حضرت مولانا قارى سيدصديق احرصاحبٌ بإندوى

نحمد ه ونصلي على رسوله الكريم

حکیم الامت حضرت مولا نامقندا ناالشاہ اشرف علی تھا نوی کے بارے میں برنانہ طابعلمی اکا برامت نے اس کا اندازہ لگالیا تھا کہ آگے چل کر مسندار شاد پر متمکن ہوکر مرجع خلائق ہوں گے اور ہرعام وخاص ان کے فیوض و برکات سے متمتع ہوں گے۔ چنانچے حضرت اقدس کے کار ہائے نمایاں نے اساطین امت کے اس خیال کی تصدیق کی ، کہنے والے نے بیچ کہا ہے۔

قلندر هرچه گوید دیده گوید

خداوند قدوں نے حضرت والا کوتجدیداورا حیاء سنت کے جس اعلیٰ مقام پر فائز فر مایا تھااس کی اس دور میں نظیر نہیں۔

آج بھی مخلوق حضرت کی تصنیفات وارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ سے فیضیاب ہورہ ہی ہے۔حضرت کے علوم ومعارف کے سلسلہ میں مختلف عنوان سے ہندویاک میں کام ہور ہاہے، لیکن بجا طور پر کہاجاسکتا ہے کہ اللہ پاک نے محض اینے فضل سے عزیزی مولوی مفتی محمد زید سلمہ، مدرس جامعہ عربیہ ہتوار کو جس نرالے انداز سے کام کی توفیق عطافر مائی اس جامعیت کے ساتھ ابھی تک کام نہیں ہوا تھا اس سلسلہ کی چار درجن سے زائدان کی تصانیف ہیں۔ بارگاہ ایز دی میں دعا ہے کہ اس کو قبولیت تامہ عطافر مائے اور مزید توفیق نصیب فرمائے۔

احقرصد لق احمه غفرله

خادم جامعه عربيه تورابانده (يويي)

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ

#### مقدمة الكتاب

اصلاح باطن وتز کیئر نفس نثر بعت مقدسه کا اہم شعبہ اور دین کے اجزاء میں سے ایک اہم شعبہ اور دین کے اجزاء میں سے ایک اہم جزء ہے جس کو قر آن نے تز کیتہ سے تعبیر کیا ہے چنا نچہ ارشاد ہے قَدُ اَفُلَحَ مَنُ تَزَ کی (بیشک بھلا ہوا س شخص کا جوسنورا)

نیز نبی کی بعثت کے مقاصداصلیۃ میں سے تعلیم کتاب وحکمۃ کے ساتھ تزکیہ کوبھی شار فر مایا ہے۔

أَنُ تَعُبُدُاللَّهَ كَا نَّكَ تَرَاه

یعنی احسان میہ ہے کہ عبادات میں تم کوخشوع وحضوری کا وہ مقام حاصل ہوجائے کہ اپنی عبادت میں تم میں تصور کرنے لگو کہ گویا تم اللہ کود کیور ہے ہو۔
نیز قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ گنا ہوں کی دوقشمیں ظاہری وباطنی ، باطنی گناہ قلب کی حالت اور کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں مثلا کینہ ، بغض، حسد، عداوت، غیراللہ کی ناجوں کے ساتھ عداوت، غیراللہ کی ناجوں کے ساتھ

باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے، چنانچہار شاد ہے:

وَذَرُو اظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ (انعام كِ٨)

''اورتم ظاہری گناہوں کوبھی حچیوڑ دواور باطنی گناہوں کوبھی حچیوڑ دو۔

باطنی امراض کو دور کرکے قلب کوآ راستہ کرنے اور اخلاق حسنہ واوصاف

حمیدہ سے متصف ہونے کوتصوف وتز کیہ نفس اور اصلاح باطن کہتے ہیں۔ حدیث

پاک میں ایسٹے خص کے لئے بڑے فضائل وار دہوئے ہیں جواپنے اعمال واخلاق

کی اصلاح کرے۔

حضرت ابوامامۃ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادنقل فرمایا ہے کہ میں ایسے شخص کے لئے جنت کے بلند مقام اور اعلیٰ محل کی ضانت لیتا ہوں جواینے اخلاق کو درست کر لے لئے

ظاہری وباطنی اعمال واخلاق کی اصلاح اور تزکیفنس و عظیم الشان کام ہے

جس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بوری زندگی انجام دیا ، چنانچہ آپ کے ارشادات میں اس نوع کی تعلیمات وہدایات بھی بکثرت ملتی ہیں مثلاً یہ کہ غصہ و

جذبہانقام کے وقت آ دمی کوکیا کرنا چاہئے۔

صحابه كرام آپ كى خدمت ميں حاضر ہوكرا پني باطنى كيفيات اور حالات عرض

کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے تھے، ایک صحابی نے

آ کرعرض کیا یارسول اللہ میرے دل میں گناہ کرنے اور زنا کرنے کا تقاضا ہوتا ہے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری کیفیت سنی اور علاج فرمایا ہے

ا کے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ

یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے دل میں سختی ہے اس سختی کونرمی ہے سکیے بدلوں،آپ نے اس کی تدبیرارشاد فر مائی، حضرت حظلة وصدیق اکبر جیسے جلیل القدر

ا ابوداؤد شریف کتابالا دب ص ۲۶۲ ی ۲ بن کثیر

14

صحابی کوایک باطنی کیفیت پیش آئی اوران کواپنے اوپر نفاق کا شبہ ہونے لگا حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوکرا بنی حالت عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی فرمائی، حضرت عمر فاروق جیسے ذکی ودوراندیش صحابی نے اللہ ورسول کی محبت کے تعلق سے اپنی ایک حالت اور تر دد کو ظاہر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی تسلی فرمائی۔

بعض اجلہ صحابہ نے حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوکر ایسے خطرات ووساوس کی شکایت کی کہ جل کررا کھاورکوئلہ ہوجانا مجھے گوارہ ہے کیکن زبان ہے ان

کا اظہار نہیں کرسکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیاضطرابی کیفیت دیکھی اور ایسا علاج فر مایا جس سے ان کواظمینان ہوگیا، حدیث یاک کی کتابوں میں اس

نوع کے بےشاروا قعات وحالات درج ہیں۔

ابوزُ مُیل (تابعی) کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ خدمت میں حاضر ہوکر خطرات اور وساوس کے متعلق اپنی باطنی حالت بیان کی کی میرے دل کو کیا ہوگیا ، ابن عباس نے بوچھا کہ کیا ہوا؟ ابوز میل نے کہا خدا کی قسم میں زبان سے ان باتوں کو نہ کہوں گا ، عبداللہ بن عباس نے فرمایا کیا شک (کا

مرض) ہے؟ اور ہنس کر فر مایا مانہ ہے احد من ذالک ان وساوس وخطرات سے کوئی نہیں بچا، (یعنی اس نوع کے حالات ہرایک کو پیش آتے ہیں)

الغرض اصلاح اعمال واخلاق اور تزکیدنفس واصلاح باطن (جس کوعرف میں تصوف سے تعبیر کرتے ہیں) شریعت کا اہم جز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اہم حصہ ہیں، جس کے بغیر آ دمی فلاح حاصل نہیں کرسکتا، نبی کی نیابت میں صحابہ وتا بعین اور ان کے بعد جلیل القدر کبار اولیا اور مشائخ وصوفیاء اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔

اورالله تعالی ہرزمانه میں اپنے ایسے بندول کو پیدا فرماتا رہا جنہوں نے اس خدمت کو انجام دیا، چنانچہ سید نا عبدالقادر جیلانی خواجہ معین الدین چشتی حضرت امام غزالی ً

لِ ابوداؤدشریف ص ۲۹۷ ج۲بابرد الوسوسه

اوران جیسےاور بہت سے بزرگان دین ومشائخ ملت بیکام انجام دیتے رہے۔

آخری دور میں گذشتہ صدی میں اللہ تعالی نے حکیم الامت حضرت مولاً نا اشرف علی صاحب تھانوی کو بیدا فرمایا جنہوں نے اس علم فن کی بڑی خدمت انجام دی، حضرت علامہ سید

سلیمان ندوی اور مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی ندویؓ نے جن کواس فن کا مجتهد و مجد داور سلیمان ندوی اور مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحن علی ندویؓ نے جن کواس فن کا مجتهد و مجد داور سیمان ندوی اور مفکر اسلام حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندویؓ نے جن کواس فن کا مجتهد و مجد داور

مکتشف اعظم قرار دیا،مولا ناعبدالماجدصاحب دریا آبادی جیسے حضرات نے تحریر فرمایا که: . مصلہ شدنته سر

'' دنیامیں ان جیسا مر بی وصلح اور شیخ نہیں گذرا، حکیم الامت حضرت تھا نوی گا یا پیغزالی سے بھاری معلوم ہوتا ہے'' ہے

ں سے باوں سے استان ہے۔ بلاشبہ یہ فن مردہ ہو چکا تھا حکیم الامت حضرت تھا نو کی نے اس کی تجدید واحیاء

فرمایا، اس فن سے کامل مناسبت اور تجدیدی کام کے متعلق اپنی بابت خود حکیم الامت حضرت تھانو کی ارشاد فرماتے ہیں:

''بدوں مناسبت کے کسی فن کی کامل تحقیق نہیں ہوتی، فقہ سے تو مجھے پوری مناسبت نہیں اور تفسیر سے گو پوری نہیں کیکن فقہ وحدیث کی نسبت بہت زائد ہے۔اور

جمرہ تعالی تصوف سے کامل مناسبت ہے'ا

نیز تحر بیفر ماتے ہیں:

'' مجھ کوسخت سے سخت حالات پیش آ چکے ہیں لہندااحوال باطنی کا ایسا تجربہ ہو گیا ہے کہ سی سالک کی کتنی ہی البجھی ہوئی حالت ہواور وہ کیسی ہی باطنی پریشانی میں مبتلا ہو بھرللہ مجھ کواس کے معالج کے باب میں ذرا بھی تر ددلاحق نہیں ہوا۔ اور بفضلہ تعالیٰ البی الیسی تدبیریں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ ان کے استعمال سے وہ نہایت سہولت اور

سرعت کے ساتھ اس حالت سے نکل جاتا ہے بالحضوص وساوس وخطرات کی تشخیص

ماہیّت اور تجویز علاج میں تو اللّٰہ تعالیٰ نے مجھ کوانیسی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ آجکل کم لوگوں کوہوگی۔ فللہ الحمد والشکر (اشرف السوانح) ۲

له ملفوظات حکیمالامت ص۱۳۹ج۵مطبوعه ملتان ۲ مآثر حکیم الامت ص۱۵۱☆معاصرین

نیز ارشادفر ماتے ہیں:

''طُریق بالکل مردہ ہو چکا تھالوگ بے حد غلطیوں میں مبتلا تھے، الحمد للداب سوبرس تک تجدید کی ضرورت نہیں رہی، اگر خلط ہوجائے گا پھرکوئی اللہ کا بندہ پیدا ہوجائے گا، ہرصدی پرتجدید کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے کہ اس مدت کے بعد نری کتابیں ہی کتابیں رہ جاتی ہیں، اب تو خدا کا فضل ہے کہ وضوح ہوگیا، ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجدد وقت ہیں جیسا بہت لوگوں کا خیال ہے؟ فرمایا کہ احتمال تو مجھ کوبھی ہے مگر اس سے زائد نہیں، جزم اوروں کوبھی نہ کرنا چاہئے، فرمایا کہ احتمال تو مجھ کوبھی ہے مگر اس سے زائد نہیں، جزم اوروں کوبھی نہ کرنا چاہئے،

طن كے درجه كى تنجائش ہے'' ذالك فسضل الله يـوتيـه مـن يشـاء ''ل نيز ارشادفر ماتے ہيں:

''اس راہ میں ہزاروں راہزن اور ڈاکومخلوق خداکو گمراہ کرتے پھرتے ہیں،
انہوں نے جہل کے سبب تصوف کوالیسی بھیا نک صورت میں لوگوں کے سامنے پیش
کیا ہے کہ بجائے رغبت کے اس سے نفرت پیدا ہوگئی، مگر الحمد للداس وقت طریق
بے غبار ہوگیا ہے، اور ان مکاروں کی دکانداریاں پھیکی پڑگئیں، اب ان کے
پھندوں میں جاہلوں کا آنا بھی آسان نہیں' سے

ایک جگہ ارشا دفر ماتے ہیں:

''میرے ایک دوست حج کو گئے تھے، انہوں نے سلطان ابن سعود کے سامنے میرا یک رسالہ''التشوف ''پیش کیا، سامنے میرا یک سلطان ابن سعود نے رسالہ کود کیچ کر کہا ہذا یو افقنا ،سواگراس رنگ کا تصوف پیش کیا جائے تو نہنجدی کوئی انکار کرسکتا ہے اور نہ وجدی اور نہ کوئی'' ہے۔

له ملفوظات حکیم الامت ص۱۳۹ج۵مطبوعه ملتان، افاضات الیومیص ۱۳۸۷ز کی گمجه ا<mark>۵۳۱ در مطبوعه دیوبند</mark> ۲ ملفوظات حکیم الامت ص۲۲۳ ج۲ملتان ۳ ملفوظات حکیم الامت ص ۲۰۷ج۵ملفوظ ۲۳۴۷ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشر ف علی تھانو کی سے اللہ رب العالمین نے فن سلوک وتصوف (تز کینفس) کے متعلق جوتجدیدی خدمت کی ہےاوراس سلسله میں آپ نے جواصلاحات، ضروری تعلیمات اوراہم ہدایات و تنبیہات فرمائی ہیں جوان کےصد ہاملفوظات ومواعظ میں منتشر ہیں وہ سب یکجااور مرتب کر دی جائیں تا کہ اس فن کا احیا ہواوراس کا فائدہ عام وتام اوراس سے استفادہ آسان ہولیکن کام اس قدر يهيلا هواتها كهاس كو سميتنااور مرتب كرنا آسان نهقاءاسي بنايراس كام مين تاخير هوتي رہی، تاہم کام کی ابتداء بلکہ ایک حصہ کی تکمیل اپنے پیروومرشد حضرت مولانا سیدصدیق احمد صاحب باندوی اور حضرت مولانا الشاه ابرارالحق صاحب کی زیرنگرانی ہوچکی تھی ، حضرت مولا ناالشاہ ابرارالحق صاحب کے نزدیک اس کام کی بڑی اہمیت تھی اوروہ میرے اس کام سے بڑے مطمئن اور قدردال تھے، حضرت مولانا سید صدیق احمد صاحب باندویؓ کی تا کیدی ہدایت تھی کہ' ملفوظات ومواعظ کے مضامین کو بھی ضرور لیاجائے'' حضرت تھانویؓ کے ملفوظات ومواعظ کی خصوصیت اور آپ کی تقریر وتحریر کا فرق ہے کہ ایک بات اگر تحریر وتصنیف میں آتی ہے تو اکثر اس میں ایجاز واختصار اور دقیق مشکل الفاظ اور بسااوقات علمی اصطلاحات ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی فہم سے بالاتر ہوتی ہیں، کیکن وہی مضمون اگر ملفوظات ومواعظ میں اور بجائے تحریر کے تقریر میں آ جائے تو وہ آسان اور عام نہم ہوجا تا ہے۔اوراس میں بسط و تفصیل بھی ہوتی ہے،اس وجہ سے ملفوظات ومواعظ کے مضامین لینا بھی ضروری تھا،کیکن حضرت تھانو کُ کے ملفوظات ومواعظ میں مضامینِ تصوف میں اس قدر تنوع وتکرار اور پھیلاؤہ کہ ان سب کو یکجا کر کے مرتب کرنااور مکررات کوحذف کرنا آسان کام نہ تھا۔اس لئے اس کام میں تاخیر ہوتی رہی۔ ليكن بعض مخلص مجبين كابرابراصرارتها كهاس وقت اس كام كى شديد ضرورت

ہےاورآ ئندہ بھی ضرورت بڑھتی جائے گی ، کیونکہ عوام وخواص سب ہی اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں اس لئے اس فن کےاحیاءاوراس کومنظرعام پرلانے کی خصوصاً تربیت السالك كےمضامين كوجد بيدا نداز ميں آسان ترتيب وعنوانات كےساتھ مختلف رسائل کی شکل میں لانے کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔

اوروا قعہ بھی یہی ہےجبیہا کہ حضرت تھانو کؓ نے تحریر مایا ہے کہ تصوف کے متعلق لوگ مختلف قشم کی غلط فہمیوں اورا فراط وتفریط میں مبتلا تھے، ناوا قفوں اور نام نہاد مشاکّخ نے محض اپنی دکان جیکا نے کے لئے طرح طرح کے جال پھیلا رکھے تھے۔لوگ جن کا شکار ہوتے جاتے تھےاوراس صورتحال کو دیکھ کرایک طبقہ نفس تصوف وتز کیہ نفس ہی کو غیرضروری سمجھنے لگا تھا، بلکہاس سے بیزاراور بدگمان ہو چکا تھا۔ٹھیک یہی صورتحال آج بھی ہورہی ہے۔ایک بڑے طبقہ نے تصوف واصلاح نفس کا حاصل ( اصلاح اخلاق ومعاملات سے قطع نظر) صرف چندتسبیجات واوراداور مراقبات ومعمولات کے پورا کر لینے کو سمجھ لیا ہے۔وہ اپنے مریدین و متعلقین کو بھی بس اسی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اوران معمولات واوراد کے بورا کر لینے کوہی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں حتیٰ کہ بہتوں کو سند کا میابی ہے بھی سرفراز فر مادیتے ہیں گواس کی ظاہری وضع قطع اور شکل صورت بھی خلاف شرع ہواور گووہ کتنے ہی باطنی رذائل میں مبتلا اور صفائی معاملات واخلاق فاضلہ سے کوسوں دور ہو۔

اس لئے شدید خرورے محسوں ہور ہی تھی کہ اللہ نتبارک وتعالیٰ نے حکیم الامت حضرت تھا نوی ؓ جواصلاحی وتجدیدی کام لیاہے جوآ پ کےصد ہا ملفوظات ومواعظ اور تصانیف میں منتشر ہےاس کےا قتباسات مختلف رسائل اور مضامین کی شکل میں مرتب كركے شائع كئے جائيں۔خود تكيم الامت حضرت تھانو کی گوبھی اس ضرورت كا احساس اورآپ کی خواہش تھی چنانچہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی گوآپ نے بالکل آخری

ایام میں ہدایت فرمائی تھی کہ:

"میرےمضامین سے اقتباسات جمع کرکے شائع کرؤ" (یا درفتگاں ص ۲۵۹)

حضرت سیدٌ صاحبٌ اپنے اس آخری سفر اور حضرت تھانویؓ کے اس ارشاد کا

تذكره كرتے ہوئے ايك مكتوب ميں تحريفر ماتے ہيں:

'' چلتے وقت ارشاد ہوا جاؤ خدا کے سپر دکیا اور ارشاد ہوا کہ میری کتابوں کے اقتباسات رسالوں اور کتابوں کی صورت میں شائع کرو، بیگویا میری آئندہ پیمیل کی راہ

بنائی گئی'۔ (مکا تیب سیدسلیمان ۱۳۶)

حضرت سیدصاحب اس اہم کام کی ضرورت کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں: "مردی ضرورت تھی کہ اس اصلاح وتجدید کے خاکے وجس کو ایک مصلح وقت اپنی

برن رورت می دورت روجن پر داریات کی کہنگی اور طریق ادا کی قدامت کے میں اور طریق ادا کی قدامت

کاپردہ پڑاہے،ان کوموجودہ زمانہ کے مذاق اور تقریر کے نئے انداز کی روشی میں اجاگر

بائے'۔ (مقدمہ تجدیددین کامل سے ۳۳)

مخضررسالہاور معمولی کوشش حکیم الامت حضرت تھانو کی کے اسی فرمان کی تعمیل اور معمولی کوشش حکیم الامت حضرت تھا نے ایک اسی فرمان کی تعمیل اور

حضرت سیدسلیمان ندوی کے اسی احساس ضرورت اور خواہش کی تکمیل ہے۔ جس کا ماقبل میں تذکرہ ہوا اور جس کو چاہت وخواہش کے باوجود مختلف عوارض اور سلسل صحت کی خرابی

کی وجہ سے حضرت سید صاحب نہ کر سکے تھے،اللہ کی توفیق سے الحمدللہ بیکام پورے

تشکسل سے ہور ہاہے، چنانچہاب تک ۲۰،۴۰ کی تامین اس سلسلہ کی تیار ہو چکی ہیں بعض

طباعت کے مرحلہ میں ہیں۔اسی سلسلہ کی میر بھی ایک کڑی ہے جس میں تربیت السالک

کے مضامین بغیر کسی ترمیم کے احقر نے اپنی تر تبیب اور جدید عنوانات کے ساتھ جمع کئے ہیں مضمون کی مناسبت سے تربیت السالک جلد ثالث کے مضامین نیز دوسری تصانیف

ومواعظ کے مضامین بھی شامل کردیئے گئے ہیں،اور مشکل الفاظ کی تسہیل اور ان کے معنی

بین القوسین یا حاشیہ میں کردیئے گئے ،ا ور دقیق مضامین پر مشتمل مکا تیب جن کی ضرورت شاذ ونادراورخاص خاص لوگوں ہی کو بڑسکتی ہے وہ علحد ہباب میں کردیئے گئے

اور حضرت کے مکا تیب کو من وعن باقی رکھا گیا ہے۔ اس پہلی قسط میں تربیت السالک کی اہمیت سے متعلق ا کابر علماء کی شہادتیں ،

تصوف کے مبادی، شیخ کی ضرورت اوراس کی انتباع کے حدود وغیرہ کے متعلق مضامین یکجا

کئے گئے ہیں،اس کی دوسری قسط میں''بدنگاہی کا وبال اوراس کا علائے'' کے متعلق تربیت

السالک اور مواعظ وملفوظات سے مضامین جمع کئے گئے ہیں الحمد للطبع ہو چکی ہے

اسی طرح آئندہ قسطیں بھی انشاءاللہ مختلف موضوعات اور باطنی امراض اوران کےعلاج ورذائل سے متعلق شائع ہوتی رہیں گی ۔اخلاص وریا سے متعلق بھی الحمد للہ

کام ہو چکاہے، باطنی امراض میں غصہ کا وبال اوراس کا علاج زیریز تیب ہے اور مزید

سلسلہ جاری ہے، کیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ حضرت تھانو کٹے کے مواعظ وملفوظات تو بحرز خار ہیں، ان میں قیمتی جواہر مخفی ومستور ہیں ان کی تہ میں گھس کر قیمتی جواہر کو تلاش

كرُ بِحِلْ تَغْمِيرِ كَرِنْ كَا كَامِ مِشْكُلُ ترين كام ہے، بندہ كے بس میں پچھنہیں بُس اللّٰہ

تعالیٰ ہی محض اپنے فضل وکرم ہے آسانی سے اس کی تکمیل فرمائے اور امت کے لئے اس کو نافع اور اپنی رضاوخوشنودی کا ذریعہ بنائے ، قارئین سے بھی دعاء کی درخواست

ہےاللہ پاک میرے وقت میں برکت اور صحت وہمت اور قوت عطا فر مائے موا نغ دور فر مائے اورا خلاص کے ساتھ کا م کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

آمين يارب العالمين

والصلوة والسلام على سيدالمرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين

محمدزیدمظاہری ندوی

استادحديث دارالعلوم ندوة العلماءكهنؤ

سرر بيع الثاني وسيسايير

## بإك

#### تربت السالك كاتعارف

## از ڈا کٹرعبدالحی صاحبؒخلفیہ حکیم الامت حضرت تھانوی

انسان کی زندگی جوتمام ترنفس و شیطان کی جولانگاہ ہے اس میں ایک مسلمان کے لئے قدم قدم پر طرح طرح کے خطرات واندیشے در پیش رہتے ہیں عالم تعلقات کے تمام محرکات ظاہری وباطنی اعمال پراثر انداز ہوتے رہتے ہیں خواہ یوں عامیانہ زندگی میں اس کا احساس نہ ہو۔

لیکن جولوگ ہوش وحواس کے ساتھ زندگی بسر کرناچا ہے ہیں اور جن کواپنی شرافتِ نفس کا خیال ہوتا ہے یا جولوگ علم دین حاصل کرتے ہیں اور اس کا سیحے مصرف معاملات زندگی میں کرناچا ہے ہیں یا جولوگ طریقت میں قدم رکھتے ہیں اور کسی اہل اللہ سے تعلق پیدا کر کے اپنے اعمال باطنہ کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو محرکاتِ نفس پیدا کر کے اپنے اعمال باطنہ کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو محرکاتِ نفس وشیطان کا زیادہ احساس ہوتا ہے، ان کو مصلحت اندیثی و تاویل کوشی کا زیادہ کام پڑتا ہے ان کو امور شرعیہ کی بجا آور کی میں شیطان مصلحت اندیثی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور لذا کند شہوانی میں مبتلا ہونے کے لئے نفس تاویلات کی راہ پرلگا تا ہے اور یہ دونوں با تیں رفتہ رفتہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں دل سے دین کی عظمت و محبت جاتی رہتی ہے جس میں بعض وقت ایمان تک مترازل ہوجا تا ہے۔

جن لوگوں کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ایسے بہت سے اشخاص نے اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لئے حضرت حکیم الامت کی حفاظت کے لئے حضرت حکیم الامت سے اور ہر قدس سر والعزیز سے رجوع کیا ہے، انہوں نے اپنے تمام اندیشہ ناک حالات سے اور ہر

طرح کے وساوس وخطرات سے اور ظاہری وباطنی اعمال میں دشوار بوں اور پیچید گیوں ہے مطلع کر کے اس کاحل اور راہ نجات طلب کی ہے۔حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لئے بہت ہی نافع اور صحت بخش انسیری نسخ تجویز فرمائے ۔ان برعمل کرنے سے الحمدللد سائلين اور سالكين كونفس مطمئنه نصيب موكيا - بيسب سوالات وجوابات يكجائي صورت میں مدون ہوکرتر بیت السالک کے نام سے شائع ہو گئے تا کہ دوسرے طالبان حق اور مریضانِ باطنی کے لئے رشد وہدایت کا باعث ہوں۔ یہ کتاب''تربیت السالک'' گویاطب روحانی کی قرابادین اعظم ہےاس میں آپ ہرتشم کے لوگوں کے حالات مطالعہ کریں گے،علماصوفیاوانگریزی تعلیم یافتہ ،کاروباری اور دفاتر کےلوگ سب ہی نے اپنے یے مشکلات ِ زندگی اورامراض باطنی کے لئے رجوع کیا ہے۔مثلاً: بعضوں نے لکھا کہ باوجود مسلمان ہونے کےوہ اللہ تعالیٰ کے وجوداورامور آخرت میں متر دد ہیں ،اس معاملہ میں کیسے تسکین ہو، بعض نے لکھا کہ اسلام کی حقانیت میں بہت شکوک وشبہات پیدا ہوتے ہیں کیا کیا جائے، کسی نے حق وباطل کے اشکالات وتر ددات ظاہر کئے کسی نے لکھا کہ عبادات خصوصاً نماز اور ذکر واذ کار میں بہت خیالات کا ہجوم ہوتا ہے ہزاروں وساوس وخطرات پیدا ہوتے ہیں نمازختم کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ کسی نے لکھا کہ عبادات میں مشغول ہوتے وقت نہایت نایاک اور نفسانی وشہوانی خيالات دل در ماغ كو ماؤف كردية ميں ان سے كيسے نجات ہو۔

عیاں کو دوں وہ دی ہوئی ہے جس صابطہ کے رکوع وجود ہوتے ہیں بہ بھی خیال کہیں رہتا کہ کئے رکعت نماز کیا ہوتی ہے جس صابطہ کے رکوع وجود ہوتے ہیں بہ بھی خیال خہیں رہتا کہ کئے رکعت نماز پڑھی،اس کا تدارک کیسے کیا جائے،کسی نے لکھا کہ مدتیں گزرگئیں دعا کرتے ہوئے اللہ تعالی قبول ہی نہیں فرماتے ،آخراس کی کیا وجہ ہے۔
کسی نے لکھا معلوم نہیں ہماری نمازیں اور دوسری عبادات قبول ہوتی بھی ہیں یا نہیں کس طرح تسکین ہو۔کسی نے لکھا کہ اپنی ساری نمازیں اور عبادات محض عادتاً ہوتی

ہیں یار یا کارانہ انداز میں ہوتی ہیں ایسی عبادات کا حاصل کیا ہے؟ کسی نے لکھا کہ یکسوئی خشوع وخضوع کی کیاحقیقت ہے اور بیکس طرح حاصل کیا جائے وغیرہ وغیرہ ۔

کسی نے لکھا کہ میں دیکھا ہوں کہ میں لوگوں سے کچھ خشونت ورعونت کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں کیا بیہ تکبر ہے؟ اگر ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی لکھتا ہے کہ فی زمانہ

غيبت سے بچنا تقريباً نامكن ہے آخراس معصيت سے كس طرح بچاجائے ؟ كوئى لكھتا

ہے کہ شخت مہلک مرض میں بدنگاہی میں مبتلا ہوں کوئی ایسی تدبیر بتائی جائے کہ میں دنیا و آخرت کی ذلت اور نتاہی و بربادی سے زیج سکول، کسی نے اپنے عیب حسد کے متعلق،

سوے کو جانوں ہے۔ اور کسی نے زبان کے فتنوں کے متعلق اپنے حالات ومعاملات کے متعلق اپنے حالات ومعاملات

لکھ کران سے بچنے کی تدابیر دریافت کیں۔

کسی نے اپنے آپ میں صبر وشکر، ایثار، تواضع، محبت وغیرہ کے فقدان کا حال لکھ کر
ان کے حصول کے لئے عملی تجاویز دریافت کیس، اسی طرح کسی نے اپنے خاتگی
معاملات، از دواجی تعلقات، صلدرحی کی ادائیگی اور معاملات ومعاشرات کی خرابیوں اور
کوتا ہیوں کی تلافی کے لئے تد ابیر دریافت کیس، کسی نے فس کے بڑے بڑے نایاک
خبیث تقاضے تحریر کئے، کسی نے امور آخرت سے بے خوفی و بے سی کی حالت لکھی، کسی
نے تمام تر دنیا میں انہاک کا شکوہ کیا کسی نے مکا شفات و تجلیات واردات میں مبشرات

ہے مطلع کیا،کسی نے نفس لوّ امہ کی کشمکش کا ذکر کیا،کسی نے حصول محبت الٰہی اور رضائے سے استقصاص کی سے نہ مدار است فرار سے میں اسک

الٰہی کےطریقے پوچھے،کسی نے سیرالی اللّٰداورسیر فی اللّٰدکےاحوال ککھے۔ ان تمام متذکرہ بالاامور کے متعلق مجد دملت حکیم الامت حاذ ق طب روحانی نوراللّٰہ

مرقدہ نے فرداً فرداً ہر جزئید کا بہت ہی نافع اور تیر بہدف معالجہ تجویز فرمایا اور باطن کے نازک مقامات کی عقدہ کشائی کی ۔ پیچش اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ جن لوگوں نے ان کیمیائی اور اکسیری نسخوں پڑمل کیا وہ اس طرح صحت یاب و تندرست ہوگئے کہ علاج

معالجہ کی خود زندہ مثال بن گئے۔ بیاند زتر بیت اس مجدد اعظم کا اس دور حاضر میں بہت عدیم المثال اور منفر دکارنامہ ہے جس نے عالم تصوف میں ایک زندہ جاوید انقلاب پیدا کردیا اور شاہراہ طریقت صدیوں کے لئے ہموار و بے غبار ہوگئ ۔اور نفس وشیطان کی شرار توں اور گمراہیوں سے مامون و محفوظ ہوگئی۔

حضرت رحمة الله عليه كايم عمول تھا كەسائل كى تحرير كے مقابل ميں اس كاغذ كے حاشيہ پر اپنا جواب تحرير فرمادية تھے تا كەسوال وجواب ايك ساتھ رہيں اور كسى قسم كا مغالطہ پيدانہ ہو۔

اس صورت سے جو خاص خاص حالات کے خطوط ہوتے تھے وہ ان کے جوابات کے ساتھ (بغیرنام کے) ماہوارر سالہ النور میں شائع کر دیئے جاتے تھے۔اس سلسلہ مضامین کا نام تربیت السالک تھاجو بعد میں کتابی صورت میں مدون ہوکر شائع ہو چکا ہے۔ یہ طرز تربیت حضرت کا بالکل مجددانہ ہے۔ حضرت ؓ نے سالکین کے احوال باطنہ اور امراض نفس کے معالجات اور تمام کیفیات وخطرات کی حقیقت کو دوسروں کی ہدایت و تنبیہ کے لئے شائع کر دیاور نہ اس سے قبل مشائخ اپنے مریدوں کو خلوت ہی میں تعلیم فرماتے تھے جن کورموز سینہ کہا جاتا تھا، جومضامین شائع ہوتے تھے خلوت ہی میں تعلیم فرماتے تھے جن کورموز سینہ کہا جاتا تھا، جومضامین شائع ہوتے تھے تربیت السالک حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی مجددانہ چیز ہے جس کی مثال سے میں کہیں کہیں کہیں ماتی اب کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی مجددانہ چیز ہے جس کی مثال سلف میں کہیں کہیں میں ماتی اب تک جورموز باطنی اہل طریق کے سینہ بسینہ رہا کرتے تھے ان کواس مجدد طریق نے سونے بہاد سینے۔

( مَاثرُ حَكِيم الامت ص١٥٥ تا ١٥٥ و١٢٣)

## تصوف کے جاروں سلسلوں کی تجدید

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؓ تحریفر ماتے ہیں:

قرون اولی اور ائمہ مجہدین کے عہدزریں کے بعد اس امت مرحومہ میں حاملان شریعت وطریقت کے زمرے میں جس قدر مقتدر ومقدس، ستیاں گزری ہیں ان میں حضرت مولا ناشاہ محمد اشرف علی صاحب تھانوی نوراللہ مرقدہ کی اس دور حاضر میں ایک بڑی نمایاں اور ممتاز شخصیت نظر آتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے ظاہری وباطنی اوصاف سے متصف فر مایا تھا۔عالم ،حافظ اور قاری ہونے کے علاوہ سیح

معنوں میں حکیم الامت ومجد دملت تھے اور قطب الارشاد تھے اور پھر صف اول کے مفسر ومحدث تھے اور صف اول کے فقیہ وامام تصوف تھے۔

حضرت مولانا تھانویؒ قدس سرہ العزیز نے حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر مکیؒ نوراللہ مرقدہ کی تعلیم وتربیت میں حصول سلوک کے لئے تمام سلسلوں کی تعلیمات پڑمل کیا، مراقبے کئے، ریاضتیں کیں مجاہدے کئے باطن کے ہرمقام کامشاہدہ کیااور چارول سلسلوں سے نوراور سوز حاصل کیا۔۔۔۔۔

حضرت نے طریقت کے چاروں سلسلوں سے فیض حاصل کیا مجاہدے کئے ریاضتیں کیں۔قبص واسط کی سخت اور دشوار گذار گھاٹیوں سے گذر ہے،سلوک کاہر میدان طے کیا۔ ہرمقام کی سیر کی ،تصوف کا گوشہ گوشہ دیکھا۔ ہردوکان معروفت پر گئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کی برکات وفیوض باطنہ حاصل کیں ان کے منشاء کو سمجھا۔ اس کے بعد یہ مجد دوقت تھانہ بھون کی خانقاہ میں ایک نسخہ اکسیر لے کر بیٹھا اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کے سینہ پر گنجینہ کی شرح فرمائی۔ پھر آسان کے نیچ محضرت حاجی صاحب رحمۃ اللّہ علیہ کے سینہ پر گنجینہ کی شرح فرمائی۔ پھر آسان کے نیچ ایک مہم بالثان مجلس گئی۔ رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ پھر وضوح حق ہوا، حقیقت منکشف ہوئی ،طریق زندہ ہوا۔اصلاح کاباب کھلا انسانیت تقسیم ہوئی اور گمراہی کے درواز ب

بند ہوگئے۔ ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے طالبین تخلصین سمٹ آئے۔ سالکین ذاکرین کی آمدورفت ہوئی، علماء اور طلباء کے اجتماع ہوئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں علوم ومعارف وحقائق کے دریا بہاتے اہل ذوق حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنتے، اور لکھتے، عارفین جھومتے اور اہل دل وجد کرتے اور تعلق مع اللہ کا وجد ان حاصل کرتے۔ بڑے بڑے علماء عقلا اور فلسفی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گردن جھ کا کربیٹھ جاتے، وہ حقائق ومعارف جوعربی وفارسی زبان میں تصوف وسلوک کی بڑی بڑی کتابوں میں راز کی صورت میں مدون تھاس دور آخر کے مجدد نے علی الاعلان بڑی سہل اردوز بان میں سب کے سامنے ظاہر کردیئے اور فن تصوف کے ایک ایک جزوکو ایسا بے غبار کردیا میں سب کے سامنے ظاہر کردیئے اور فن تصوف کے ایک ایک جزوکو ایسا بے غبار کردیا طریق کی مجار نہیں کہ دھوکا دے سکے۔

ہمارے حضرت نے جس طرح شریعت کی بدعات کو مٹایا اسی طرح طریقت کی بدعات کو مٹایا اسی طرح طریقت کی بدعات کو بھی ختم کیا اور جیاروں سلسلوں چشتیہ، نقشبند بیہ، سہرور دیہ، قادریہ کی تجدید فرمائی اور صاف صاف وضاحت فرمادی کہ طریقت جوعین شریعت وسنت ہے ، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ زندقہ ہے۔

ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جاروں سلسلوں میں بیعت فرماتے تھے اوریہی حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر ککی قدس سرۂ العزیز کا مسلک تھا۔

تمام سلسلوں کے بزرگوں کا یہی نصب العین تھا کہ سالکین اور طالبین حق کی اصلاح باطن اور تزکید نفس کے لئے حسب ضرورت مجاہدے کرائے جائیں تاکہ ان کے قلوب کی صلاحیتیں درست ہوجائیں اور کیفیت تقوی پیدا ہو جوذر بعہ ہے حصول رضائے حق اور تعلق مع اللہ کا۔اس کے لئے وہ جو تدابیر فرماتے تھے وہ حدود شرع وسنت کے مطابق ہوتی تھیں کیونکہ تزکید نفس وہی ہے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منجانب اللہ مامور تھے۔

ہمارے حضرت رحمۃ اللّه عليه کواللّه تعالیٰ نے اسعهد حاضر کا مجد دوطريقت بنايا تھااس لئے حضرت والا رحمۃ اللّه عليه نے اس کی حقیقت کو سمجھا اور سارا خانقا ہی طلسم تو ڑ دیا اور طریقت کے تمام اسرار کوعلی الاعلان ظاہر فرمادیا اور ساری طریقت کواحکام شریعت ہی کی انتباع میں منحصر ہونا واضح فرمادیا اور چاروں سلسلوں میں جومغائرت پیدا ہوئی تھی میں تاریخ میں دارو جا رہ استریک فعرف ایا اور جا رہ کا میں مناب میں دارو کا میں خور اور کا میں مناب کا میں مناب کا میں مناب کی انتباع میں مناب کا میں مناب کو میں مناب کی انتباع میں مناب کا میں مناب کا میں مناب کی انتباع میں مناب کی انتباع کی مناب کی من

اورآ پس میں رقابت اورغلط احساس فضیلت پیدا ہوگیا تھااس کور فع فرمادیا اورسب کا منبع ومرجع شریعت غرابی کے واحد مرکز پرقائم فرما کر حقیقت طریق کومتندومعتر بنادیا۔ ذالک فضل الله یو تیه من پشاء

الله تعالی حضرت گوان کی مساعی جمیله وخد ماتِ دین کوقبول ومشکور فر ما کراج عظیم عطا فر مائیں اور اپنے مقامات قرب ورضا میں اعلیٰ در جات بالائے در جات عطا فر ماکر ترقی پہم عطافر ماویں آمین ثم آمین لے

روحانی مطب جس سے ہر مخص امراض باطنه کاعلاج

معلوم کرسکتا ہے از حضرت مولا ناظفر احمد صاحب عثمانی <sup>®</sup>

بعدالحمدوالصلؤة

تربیت السالک کاسلسلہ حضرت حکیم الامت قدس سرہ کے تجدیدی کارناموں میں سے بڑا کارنامہ ہے، جس میں طالبین کے احوال کی تحقیق شریعت وطریقت کے اصول پر کی گئی ہے، حضرت کے متوسلین ومعتقدین کی تعداد بہت زیادہ ہے ہر شخص نے اپنے باطنی احوال تحریراً پیش کئے اور حضرت کے تحریر ہی سے ان کے جوابات دیئے اس طرح بیطب روحانی کی قرابادین بن گئی جس سے ہر شخص امراض باطنہ کا علاج معلوم کرسکتا ہے۔ ا

، مَارْحَكِيم الامت ص ۱۱۲۵۲۱۳۲،۱۳۵۱۱۲ يربيت السالك ص ۲

## تصوف کے بورے ذخیرہ میں ایسی کتاب موجود ہیں

#### از: علامه سيد سليمان ندوي م

حضرت حکیم الامة مولا نااشرف علی رحمة الله علیه کے علمی ودینی فیوض و برکات

اس قدر مختلف الانواع ہیں کہان سب کا احاطه ایک مختصر سے مضمون میں نہیں ہوسکتا اور

یہی ان کی جامعیت ہے جوان کے اوصاف ومحامد میں سب سے اول نظر آتی ہے، وہ

قرآن پاک کے مترجم ہیں، مجود ہیں،مفسر ہیں،اس کے علوم وحکم کے شارح ہیں،اس کے شکوک وشبہات کے جواب دینے والے ہیں،وہ محدث ہیں،احادیث کے

اسرار و نکات کے ظاہر کرنے والے ہیں ، وہ فقیہ ہیں ہزاروں فقہی مسائل کے جوابات کھیے ہیں، نئے سوالوں کوحل کیا ہے نئی چیزوں کے متعلق انتہائی احتیاطوں کے ساتھ

فتوے دیئے ہیں۔ وہ خطیب تھے، خطب ما تورہ کو یکجا کیا ہے، وہ واعظ تھان کے

سينكر ول وعظ حجيب كرعام بهو چكے ہيں، وه صوفی تھے،تضوف كے اسرار وغوامض كوفاش

کیا ہے، شریعت وطریقت کی ایک مدت کی جنگ کا خاتمہ کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے ہم آغوش کیا ہے، ان کی مجلسوں میں علم ومعرفت اور دین وحکمت کے موتی

بمصير ك جاتے تتھاور بيرموتی جن گنجينوں ميں محفوظ ميں وہ ملفوظات ہيں جن كى تعداد

بیسیوں تک پہنچ چکی ہے وہ مرشد کامل تھے، ہزاروں مستر شد ومستفیدان کے سامنے ا اپنے احوال وواردات پیش کرتے تھے اور وہ ان کے تسکین بخش جوابات دیتے تھے اور

مدایات بتاتے تھے۔ جن کا مجموعہ تربیۃ السالک ہے۔

یہ کہنا ہے جانہیں کہ علوم مکاشفہ ومعاملہ کے متعلق کلیات وجزئیات اوراحوال شخصی پرایسی حاوی کتاب کی نظیرتصوف کے سارے فتر میں موجو دنہیں ۱۷۲ اصفحوں میں بیہ

کتاب تمام ہوئی ہے' <sup>ل</sup>

ل حکیم الامت کے آثار علمیہ ش۱۸۱

#### تربيت السالك كى اہميت اور

## حضرت تھانویؓ کے روحانی مطب کی خصوصیت

ازمفكراسلام حضرت مولا ناسيدابوالحسن على ندويً

راقم کے خیال میں دوعلم ایسے ہیں جن کی تجدید ہرزمانہ میں اور ہرنسل کے لئے ضروری ہے وہ بھی نئے تجربوں ، زمانہ اور ماحول کی رعایت ، طبیعتوں اور مزاجوں

مے سروری ہے وہ بی سے ہر بول، رمانہ اور ماحوں ی رعابیت ، مبینیوں اور مزا ہوں کے تعمیر کی دیکھ بھال اور لحاظ اور زندگی سے بار بار رشتہ قائم کرنے سے مستعنی نہیں

ہوسکتے، ایک طب اجسام کاعلم اور ایک طب قلوب کاعلم یا دوسر لفظوں میں ایک معالجہ جسمانی دوسرے معالجہ روحانی کاعلم ۔۔۔۔۔

ان دونوں علوم میں ایک اور حقیقت مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں علوم میں اجتہاد سے جارہ نہیں، ہرجسمانی معالج اور ماہر فن کوسی نہ کسی درجہ میں اجتہاد سے کام لینا اور اپنون کی شاہراہ عام سے اور اس کے عام ضوابط وکلیات سے آزاد ہونا پڑتا ہے، اس کے بغیر وہ ہے، اور بعض مرتبہ نہ عام قانون 'سے ہٹنے کا خطرہ تک مول لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر وہ بعض مزمن امراض کا علاج اور بعض جاں بلب مریضوں کی مسیحاتی کا فریضہ انجام نہیں دے سکتا، یہی حال اخلاقی وروحانی معالج کا ہے کہ وہ مقلد محض بن کر مختلف الطبائع اور متنوع اور مختلف المراس کے پیشواؤں کی نبی تلی راہ سے اپنا اور اپنی خدا داد ذبانت اور اس بار اپنے فن اور اس کے پیشواؤں کی نبی تلی راہ سے اپنا اور اپنی خدا داد ذبانت اور اس فراست ایمانی سے جس میں بصیرت احسانی بھی شامل ہوگئی ہے، نیا نسخہ تجویز کرنا اور نیا مرکب تیار کرنا پڑتا ہے، وہ بعض اوقات اس فن کے مبتدیوں اور سطی انظر اوگوں کو مرکب تیار کرنا پڑتا ہے، وہ بعض اوقات اس فن کے مبتدیوں اور سطی انفر اوگوں کو علاج بالمثل یا علاج بالمثل یا علاج بالسمیات نظر آتا ہے، کیکن وہ ان مریضوں کے حق میں انوشدار آؤ

اورآب حیات بن جاتا ہے۔ ''طبقلوب وارواح''یا''فقہ باطن' یاتز کیہ واحسان کا پیلم جس کوہم مجبوراً تصوف کہتے ہیں، تجدید وارتقا کے منازل سے برابر گذرتار ہااور ہر دور میں اس میں اجتہادی شان بلکہ انقلابی فکر نظر آتی رہی، سیدنا عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی ،خواجہ بہاءالدین نقشبندی اور شخ شہاب الدین سہروردی اپنے اپنے دور کے امام اور اس فن کے مجتهد مطلق تھے، ان کے بعد ہرایک کے سلسلہ میں تھوڑ ہے تھوڑے وقفہ کے بعد

مجد دومجتهد پیدا ہوتے رہے۔

اسى سلسلة الذہب كي ايك طلائي كڑي حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على تھانو کُ کی ذات بھی وہ ایک طرف علوم دینیہ کے ایک متبحراور راسخ اعلم عالم تھے، دوسری طرف ان کواپیاز مانہ ملاجو نئے نئے تمدنی مسائل ومشکلات سے گرانیارتھا، زندگی کی صروفتیں بہت بڑھ گئے تھیں، قوائے جسمانی اوطبیعتیں کمزوراور سہولت پیندوا قع ہوئی . هیں،اوراس سب برمشنزاد بهرکه تصوف اورسلوک سے ایک طرح کی وحشت اورخوف اوربعض تعليم يافته طبقول ميسا نكاركار جحان ياياجا تاتهاءاس سب كاتقاضه تها كه جوخض اس زمانہ میں اصلاح وتربیت اور اس'' طب نبوی'' کی اشاعت وحفاظت کے لئے منتخب ہووہ ان تمام حقائق سے واقف اور اس برقابویانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اپنی مجتہدانہصلاحیت سےاس کا علاج ومعالجہ کو ہل،عمومی ، ہرطبقہ کے لئے قابل عمل اور باعث کشش بنادےاوراس میں ایک الیی نئی روح پھونک دے کہاس کا مطب مرجع خاص وعام بن جائے اور وہاں صرف دواسے نہیں بلکہ غذا سے بھی ،شدیدیر ہیز نہیں بلکہ وسعت ورعایت ہے بھی، قیمتی مرکبات سے نہیں بلکہ روز مرہ کےمفر دات اور بیش یاا فتاده چیزوں سے بھی پیچیدہ امراض کاعلاج ہوتا ہواس کوانسانی نفسات وطہا کع اورمرض ومريض كةتغيرات كاأبياوسيعكم اورشخيص وتجويز كاابياملكهُ راسخ عطاموكهوه چٹکیوں میں بڑے بڑے مریضوں کا علاج کردیتا ہو، یہ حکیم الامت کےمطب کی تصوصیات ہیں جن کی تصدیق تربیۃ السالک،امدادالسکو ک وغیرہ کے صفحات اور حکیم الامت کے مکتوبات سے بخو کی ہو مکتی ہے۔ (پیش لفظ سلوک سلیمانی ص ۳۵،۴۲ )

## متقدمین ومتاخرین میں ایسی نظیر ملنامشکل ہے

#### ازمولانا بيرذوالفقاراحراصاحب نقشبندي

یوں تو چیثم فلک نے بڑی بڑی عالم فاضل ہستیاں ، بڑے بڑے عابداور زاہد انسان اور بڑے بڑے متقی وتہجد گزار بندے اس خطہ ارضی میں دیکھے ہوں گے مگر شریعت وطریقت کااپیاحسین امتزاج شائد ہی کسی نے دیکھا ہوجیسے کہ آپ ( حکیم الامت مجد دملت حضرت مولا نااشرف على صاحب تقانويٌّ ) تھے۔ کوئی صرف عالم ہوتا ہےاور طریقت سے کورا، کوئی محض صوفی ہوتا ہےاور علوم شرعیہ سے نا آشنا۔ حضرت حکیم الامت ایک ہی وقت میں صوفی بھی تھے، عالم بے بدل بھی ، رومی عصر بھی تھے اور رازی وقت بھی ۔آپ نے جس طرح شریعت ظاہرہ کو جہالت وصلالت کی تاریکیوں سے نكالنے كا كام كيا اسى طرح طريقت باطنه كوبھى افراط وتفريط كى بھول بھيليوں سے نجات دلائی۔دراصل حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں طریقت کا خلاصہ بیتھا کہ انسان بنو اورآ دمیت سیکھو، چنانچہ آپ فرماتے تھے بھائی میں اپنی محفل کو ہزرگوں کی محفل نہیں بنانا عابتا، آدمیوں کی محفل بنانا حیابتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے حضرت تھا نوک گودور حاضر کے مجد د کے منصب پر فائز فرمایا تھااس لئے حضرت تھانوی نے مسلمانوں کے ہرشعبہ زندگی میں بڑھتے ہوئے انحطاط کودیکھ کرسینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کر کےاپنے مواعظ حسنہ ملفوظات اور عام مجالس کے ذریعے لوگوں کواپنی اصلاح کی طرف متوجہ کیا وہاں آپ نے اپنی عظیم تصنیفات کے ذریعے عوام وخواص کی رہبری فرمائی اوران کو حیج دین ہے آشنا کیا۔نشر واشاعت کے اس دور میں حضرت تھا نوک کا بدایک عظیم اور امتیازی کارنامہ ہے کہ ڈیڑھ ہزار سے زائد تصانف آپ کے قلم سے رقم ہوئیں۔ ہرملم وفن پر تصانیف اس قدر تالیف فرمائیں کہ بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ متقد مین ومتاخرین میں اس کی نظیر ملنامشکل ہے۔ (خطبات فقيرص ١٥٥٢ ج٧)

تربیت السالک دیکی کرکہنا پڑتا ہے کہ

حضرت تھانوی کا بلہ غزالی سے بھاری ہے

از:مولاناعبدالماجددريا آباديُّ

مولا ناعبدالماجدصاحب دریا آبادی این کتاب معاصرین میں تحریر فرماتے ہیں:

" جہال تک علوم باطنی کا تعلق ہے یعنی اسلامی سلوک (معرفت وروحانیات

تصوف ہے الگ)اصلاح نفس کا تعلق ہے،انشاءاللہ اس دعوے کی لاج اللہ رکھ لے گا

کہ تاریخ امت میں کوئی ہستی ، مرشد، مربی وصلح ان سے برتر نظر نہیں آتی ،غزالی کا

مرتبہ بیشک بہت بلند ہے بلکہ یہ کہنے دیجئے کہ امام تھانویؓ کے زمانہ سے قبل انہیں کا

مرتبہ بلندترین ہے، کیکن تربیت السالک وغیرہ میں جیسی حیسی گھیاں سلجھ کرآ گئی ہیں۔ تربیب میں ال

ان کے بعدامام تھانوی کا پلہ کچھ بھاری ہی نظرآئے گا' کے

حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:

''النور'' میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ شوق کے ساتھ تربیت السالک کے صفحات بڑھتا ہوں، اپنے کام کی باتیں سب سے زیادہ اسی حصہ میں ملتی ہیں، کہیں

میں عقیدہ تناسخ کا قائل ہوتا تو کہاڈالٹا کہ امام غزالی دنیامیں دوبارہ تشریف کے آئے

بن'ک

لِ معاصرین ص ۱۹ <u>ب</u> نقوش وتاثرات

## مشائخ کواس کتاب کے مطالعہ کی زیادہ ضرورت ہے

ازمولا ناعبدالبارى صاحب ندوكي

مولا ناعبدالباری صاحب تربیت السالک کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے ، رف ہتا ہیں:

(روحانی وباطنی )امراض کی تشخیص ومعالجہ کے لئے تربیت السالک کے ہزاروں

صفحات کے مطب کا ستقلال ونگرار کے ساتھ برابرمطالعہ میں رکھنا کافی ہے۔

حضرت کی طب باطنی کے مطبوعہ مطب "تربیت السالک" کے جو ہزاروں صفحات

میں موجود ہیںان میں سے سودوسو کے مطالعہ سے بھی خود حضرت کے کمال باطنی کا معتقد ہونہ ہولیکن امراض باطنی کے شخیص اور کمال معالجہ کا قدم قدم پر معتقد ہونا پڑے گا۔

سب سے بڑا مرتب ومطبوعہ مجموعہ تبویب تربیت السالک قریباً تیرہ سوصفحات کا

ب کے مطالعہ سے )انشاءاللّٰہ راستہ کھلتا چلاجائے گا، بس چلتے رہنا شرط ہے، <sup>ک</sup>

اورراقم احقر کے نزدیک تو طالبین ومریدین سے زیادہ تربیۃ السالک کا

ذخیرہ حضرات مشائخ ومرشدین کے حرز جان بنانے کا ہے (بشرطیکہ معاصرت وجماعتی عصبیت حاجب نہ ہو) تو انشاء الله نه صرف وہ ارشاد وہدایت ، اصلاح

وتربیت کے حقوق کما همها ادا فر ماسکیں گے، بلکہ اعمال واخلاق، ظاہر و باطن کے اعتبار

سے مسلمان مسلمان بن جائیں گے ، اس کئے کہ اس گئی گذری حالت میں بھی مسلمانوں یر حضرات مشائخ کا کچھ نہ کچھ اثر باقی ہے، جس سے کام لے کران کی

اوراینی دونوں کی دنیاوآ خرت کوسنواراجاسکتا ہے۔ ۲

الیکن بیمجموعه صرف تمیں سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۰ کا ہے ، اب احسن وانفع ترتیب کے ساتھ کامل مجموعہ کی طباعت واشاعت کی ضرورت ہے

ل تجديد تصوف ١٩٣٠

ع تجديد تصوف ١٩٨

# اس کتاب کاہرمسلمان کے پاس رہنانہایت ضروری ہے

ازحضرت شاهوصى الله صاحب رحمة الله عليه

عادة الله بمیشہ سے جاری ہے کہ طریق مردہ کے احیاء کے لئے ہمیشہ انبیاء وعلم دین کوقائم فرماتے رہے ہیں۔الله تعالی نے اپنی عادة مستمرہ کے موافق اس

و کام و کبدری و و کام کرمات رہے ہیں۔المدعاں ہے، پی کارہ سے رہ کے واس اس زمانہ میں بھی علماءومشائخ کو قائم فرمایا،منجملہ ان کے حضرت مجددالملت محی السنہ قامع<sup>یا</sup>

البدعت سیدی ومولائی شاہ محمد اشرف علی صاحب مدخلهٔ العالی بلا شبه اس صدی کے مجدد

اورغزالی وقت حکیم الامۃ ہیں۔آپ کی شانِ تربیت ارشاد مشائخ متقد میں جیسی ہے۔ تصوف کی مہم اور مجمل حقیقت قرنوں سے بعدالی صاف اور مقے مفصل کر دی ہے کہ

تصوف ی جم اور جمل حقیقت فر تول کے بعدا یی صاف اور ن و مسل کردی ہے کہ اس کی حقیقت سمجھنے میں کسی قتم کا خفابا فی نہیں رہاہے۔ میں بآواز دہل کہتا ہوں کہ جس کا

جی جاہے آپ کی کتابوں اور ملفوطات سے اس کا فیصلہ کر لے عیاں راجہ بیاں۔ جی جاہے آپ کی کتابوں اور ملفوطات سے اس کا فیصلہ کر لے عیاں راجہ بیاں۔

یوں تو بیر مضامین آپ کی قریب قریب سب کتابوں میں ملتے ہیں مگراس موضوع میں '' تربیۃ السالک''خصوصیت کے ساتھ بے نظیر کتاب ہے۔ جوجھی کر

متفرق رسالوں میں وقباً فو قباً مدت طویلہ سے شائع ہور ہی ہے جس میں فن اصلاح

وتربیت کا بیش بهاخزانه ہے۔

آنج تک فن تربیة میں کوئی کتاب ایسی مدون و مرتب نہیں ہوئی جس میں صوحالات کے متعلق سوالات اوران کے جوابات کا کافی ذخیرہ ہے کہ نہیم تا وی کواس کے مطالعہ سے کافی مناسبت اس فن سے ہوسکتی ہے، اور فن کی حقیقت خوب منتج ہوسکتی ہے۔ اور مزید یہ کہ ہر شتم کے مسائل و تحقیقات ہیں جو کم وبیش ہر شخص کے حالات پر منطبق ہوجاتے ہیں۔ جس سے اپنے حال کے اچھے یا برے ہونے کی کافی اطلاع موجاتی ہے۔ میرے خیال میں اس کا ہر مسلمان کے پاس رہنا نہایت ضروری ہے۔ ہیں موجاتی ہے۔ میرے خیال میں اس کا ہر مسلمان کے پاس رہنا نہایت ضروری ہے۔ ہیں۔

ل مرده راستکوزنده کرنے کے لئے ہوعت کوختم کرنے والے اصدیوں سی سمجھدارہ بربیت السالک ص

### اصلاح اعمال واخلاق كاا تسيرنسخه

ازمولا نامفتي محمر شفيع صاحب مفتى اعظم يا كستان نورالله مرقده

حضرت مولانامفتی محد شفیع صاحب تحریفرماتے ہیں:

''سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرهٔ کوفق تعالی نے اس زمانه میں اصلاح خلق مرحمی میں میں کہ میں میں دور میں ان میں میں کی دیا میں میں میں ان میں میں ان میں میں ان کی دیا میں ان کی مدر می

کے لئے چن لیاتھا،آپ کی تصانیف،مواعظ،ملفوظات انسان کی زندگی میں افراط

وتفریط سے خالی میچے دینی انقلاب پیدا کرنے کے لئے بےنظیر نسخہ اکسیر ثابت ہوئی ہیں،خصوصاً سالکان طریقِ حق اور طالبانِ رشد وہدایت کے مکا تبت کے جواب میں

ہیں، تصوصات الکان طریقِ کی اور طالبانِ رسند وہدایت کے مکا نبت کے جواب میں جو ظاہری اور باطنی اصلاحات کے نسنج کھے گئے ہیں وہ ایک روحانی مطب ہے۔

، مراق بناتی کے اس دور فتنہ و فساد میں بیے کتاب (تربیت السالک) مسلمانوں کی ۔ مجھے امید ہے کہ اس دور فتنہ و فساد میں بیے کتاب (تربیت السالک) مسلمانوں کی

اصلاح،اصلاحِ اعمال واخلاق کاایک نسخها کسیر ثابت ہوگی۔واللہ المستعان۔

بنده محمر شفيع عفااللدعنه

دارالعلوم کراچی

يوم العيد • اذى الحجه • وساجيل

# تربیت السالک کی اہمیت ہے متعلق حکیم الامت حضرت تھانوی کی تحریر

تربیت السالک عجیب کتاب ہے اس کوبار بارد یکھنے کی ضرورت ہے

حکیم الامت حضرت تھانوی *تحر برفر* ماتے ہیں:

"اہل طریق نے ہرزمانہ میں ان موانع (جوراہ سلوک میں سدراہ بنتے ہیں) کا

معالجہ طالبین کی استعداد کے موافق فرمایا ہے، ان ہی معالجات میں وہ بھی ہیں جواس زمانہ کی حالت واستعداد کے موافق وقتاً فوقتاً ''تربیت السالک'' کا جز بنتے رہے ہیں'<sup>ک</sup>

ایک صاحب کے خط کے جواب می*ں تح ریفر* ماتے ہیں:

"تربیت السالک کے بعض خصص الامداد<sup>ع</sup> میں چھپے ہیں اور بعض قلمی ہیں سب

د مکھ کیجئے وہ عجیب کتاب ہے''

نیر تحریفرماتے ہیں:

"تربية السالك كومكرر بغورد يكهاجائي، براى نافع كتاب ب،اب كاور خ يشم

كانفع محسوس ہوگا'' ي

ل النور ۱۳۵۸ هی تجدید تصوف ۱۸۳ س کی تھے تھے ایک ماہاندر سالہ می النور ص ۳۰ تربیت السالک ۲۵۳۵ و ۴۵۸

## اس کتاب کے مضامین عالیہ ہے متعلق حضرت تھانویؓ کے متواضعانہ کلمات

حکیم الامت حضرت مولانا انٹرف علی صاحب تھانویؓ مولانا عبدالماجد صاحبؓ دریا آبادی کے ایک مکتوب کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

اب میں ان مضامین کے حدود کی حقیقت عرض کرتا ہوں کہ برکات طالبین کے

ہیں، ماں دودھ سے خالی ہوتی ہے، بچہ کی برکت سے دودھ اتر آتا ہے، اور اگروہ بلانا

۔ چھوڑ دیے تو سو کھ جاتا ہے، پس ان کی چھاتی ایک سڑک ہے کہ عالم فیض سے دودھ چل کراس سڑک سے گذرتا ہوا بچہ کے معدہ پرنتہی ہوتا ہے۔

ر میں رے سے موبار کر ہیں ہیں۔ اسی طرح میں صرف ایک سڑک ہول، ان علوم کے داہب (عطا کرنے والے)

حضرت حق (تعالیٰ ہیں) موہوب لہ (جن کے لئے عطا کئے گئے) طالبین ہیں،ان

کے فیل میں مجھ سے بھی وہ علوم مس کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔اورا گراس سے زیادہ کوئی حقیقت ہے تو میرا کیا نقصان ہے، مگر میری جہاں تک رسائی ہے اتنی ہی

بات معلوم ہوتی ہے گئے اشرف علی

حضرت مولا ناعبدالباري صاحب ندوي تحريفر ماتے ہيں:

''احقرنے توایک مرتبہ جسارت کرکے بیسوال ہی پیش کردیا تھا کہ''حضرت کے علوم سر تعد میں مرتبہ بعد سے سرکا کے خاص میں تارہ میں تعد یہ ماہ نہد ''

پر بے حد تعجب ہوتا ہے کاش اس میں کچھ کسب کو دخل ہوتا ، کتابوں میں توبیہ چیزیں ملتی نہیں'' سے مصدر میں میں میں میں ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوتا ، کتابوں میں توبیہ چیزیں ملتی نہیں''

اس کے جوابِ میں حضرت تھانو کُٹ نے تحریر فر مایا: .

'' بیسب آپ کی محبت اور حسن طن ہے، اب اس تعجب کی وجہ عرض کرتا ہوں وہ بیہ ہے کہ ان علوم کے اس نادان کی طرف ظاہراً منسوب ہونے پر نظر گئی تو تعجب لازم

له چھوتے ہوئے۔ ۲ حکیم الامت نقوش و تاثرات خط بنام مولا ناعبدالماجد دریا آبادی

ہے، اور اگر نظر کو آ گے بڑھایا جائے تو کچھ صندوق نظر آئیں گے، جن سے بیکلام نکلتے ہیں، اور ان صندوقوں سے اوپر ایک دریا نظر آئے گا تو تعجب رفع ہوجائے گا،

البته انعام الہی اس وقت بھی محل شکر ہوگا ، وہ انعام ان صندوقوں کے ساتھ اتصال

۔ ''جھی بھی اس حقیقت کو یوں بھی ظاہر فر مایا کرتے تھے کہ طالب کی برکت سے ق

تعالیٰ عین وقت پر بات دل میں ڈال دیا کرتے ہیں، پہلے سے مجھ کوعلم نہیں ہوتا، طلب ورسد کاعام قانونِ قدرت بھی اسی کو مقتضی ہے لے

تربیت السالک اصلاً طبیب کے لئے ہے

### مریض کے لئے ہیں

حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على صاحب تقانويُّ ارشادفر ماتے ہیں:

"تربیت السالک" کی تبویب مولوی عبد المجید صاحب بچھراوی نے کی ہے • ساچھ تک تربیت السالک کے جو حصے مختلف طور پر چھیے تھے ان کو ایک جگہ کر کے چھپوا دیا

ملک رابیعہ منا ملک اور ہوت ملک رو پر پپلے ہی رامیک جبہ رسے پر داوی ہے، بڑی صخیم کتاب ہوگئ ہے اور بہت نافع ہے، کیکن طبیب ہی کے کام کی ہے

مریض کے کام کی نہیں، جیسے بہت سی طب کی کتابیں'' علاج الغرباء'' وغیرہ اردو میں حچیب گئی ہیں مگران سے غیر طبیب علاج نہیں کرسکتا ایسے ہی اس کودیکھ کرشنخ نہیں

حچیپ می ہیں مکران سے غیر طبیب علاج ہیں کر سلما ایسے ہی اس کو دیلیے کرتی ہیں بن سکتا ،اور نہ کسی کی اصلاح کر سکتا ہے جب تک فن میں مہارت نہ ہو، مثلاً بیہ معلوم

کرنا کہ صفراغالب ہے یا سودا، برودت بڑھی ہوئی ہے یا حرارت ، مریض میں قوت کس قدر ہے،مسہل کی کانخمل کرے گایانہیں ، یہ باتیں محض کتاب سے کیسے معلوم

موسکتی ہیں،اور کتاب طبیب سے مستعنی نہیں کر سکتی،ایسے ہی یہاں سمجھ لیاجائے سے

ل تجديد تصوف ١٩١ ع دست آوردوا س الافاضات اليومية جس قسط ١٥٥٣ ملفوظ ٩١٨

#### خطبه تربية السالك

#### از : حکیم الامت مولا ناانثرف علی صاحب تھا نوی رحمة الله علیه

بعد الحمد والصلواة فقد قال الله تعالى وَلَكِنُ كُو نُوارَبَّانِيِّينَ الايه وهو

الذي يرى الناس بصغا رالعلوم قبل كبارها كما قال ابن عباس .

یہ آیت بنا پر تفسیر مذکورتر بیت دینیہ کو ملجاظ استعداد مامور بہ بتلار ہی ہے،جس کے مختلف ومتعدد شعبوں میں ایک خاص قسم تربیت کی علماؤ عملاً قریب قریب مفقود کہور ہی

ہے، اور وہ تربیت باطن کی ہے۔ باعتبار مقامات واحوال وافعال وآ ثارو واردات ع سب ، اور وہ تربیت باطن کی ہے۔ باعتبار مقامات واحوال وافعال وآ ثارو واردات ع

وخطرات کے۔اور تجربہ ہے کہ بدون اس تربیت خاص کے اصلاح باطن کی نہیں تب جب سے میں میں میں میں میں میں استعمال کے اصلاح باطن کی نہیں

ہوتی،اورجس کو بدون اس کےاصلاح سمجھا جا تا ہےوہ خود حالت غیر مقصود ہے۔اور غلط سے نہ میں میں میں میں میں میں اور

اس غلطی میں بکثرت مستفیدین <sup>ع</sup>ومفیدین مبتلا ہیں۔ اس میں میں شنہ جوال

الحمد للدوالمنته كه ينتخين جليلين حضرت مولانا ومرشد ناالحافظ الحاج الشاه محمد امداد الله صاحب تقانوی ثم المكی، اور ان کے خلیفه اعظم حضرت مولانا الحافظ الحاج رشید احمد

صاحب گنگوہی قدس سرہما وغم برہما کی خدمات بابرکات کی حاضری وکثر ت لزوم کی

بدولت اس تربیت کے اصول صحیحہ جو گوش وہوش تک پہنچے وہ اپنے لئے بھی اور دوسرے طالبین کے لئے بھی غلطیوں سے زکالنے والے اور تشویش وکلفت سے بچانے والے

اورامر حق تک پہونچانے والے اور شفا وجمعیت عملے بخشنے والے ثابت ہوئے اسلئے

ا پنامھی دل جاہا دربغض اکارم احباب نے بھی تحریک فرمائی کہ اس قتم کے جوخطوط آیا

کریں اوران کے جواب جایا کریں اگر وہ نقل کر لئے جایا کریں اور جب پچھ معتد بہ حصہ ہوجایا کرے وقاً فو قاً شالع کردئے جایا کریں ۔ تومہتلیٰ بہ <sup>ہے</sup> کے لئے ایک نہایت

تصر ہوجایا ترے ونا تو ناسان تردعے جایا تریں۔و میں بہ سے ہے ہیں ہایت بکارآ مددستورالعمل تیار ہوجاوے۔چنانچیشوال <u>۳۲۹اج</u>ے سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا

لے ختم ع وساوس وخیالات سے فائدہ حاصل کرنے والے سم یکسوئی ہے جواس مرض میں مبتلا ہو

ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے اتم کرتا ہوں اور اس کا نام تربیۃ السالک رکھتا ہوں اور ان مضامین میں بعض سوال وجواب کی شکل میں ہیں اس کی علامت س اور ج ہے اور بعضے جوا پنے حال کی اطلاع دیتے ہیں اور اس پر رائے ظاہر کی جاتی ہے، اس کو بلفظ حال وحقیق لکھا گیا ہے۔ اور گویہ مضامین دقیق اور لذیہ نیس ہیں مگر نسخہ طبیعہ میں نے خموض ہوتا ہے، اور نہ کسی کو اس پر وجد ہوتا ہے، ایسے مضامین غامضہ علمیہ کے امداد الفتاوی میں نقل ہونے کا التزام کیا گیا ہے اور امدا دالفتاوی میں جو مضامین اس رسالہ کے رنگ کے مضامین کو دوسر سے خط کے مضامین سے متمرز کرنے کے لئے در میان میں ایک خط کے مضامین کو دوسر سے خط کے مضامین سے متمرز کرنے کے لئے در میان میں ایک خط فاصل بنادیا گیا تا کہ ہر خط کے اجزاء کا تناسق سہولت سے بچھ میں آسکے لئے فاصل بنادیا گیا تا کہ ہر خط کے اجزاء کا تناسق سہولت سے بچھ میں آسکے لئے داخل علی عفی عنہ

لے تربیت السا لک<sup>ص ۲</sup>

### باب

## پورے تصوف کا حاصل اور خلاصہ قرآن وحدیث کی روشنی میں

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانو کی ارشاد فرماتے ہیں: دین کا پانچواں جز تصوف ہے،اس کوتو لوگوں نے بالکل چھوڑ رکھا ہے،ا کثر لوگوں نے تصوف کے متعلق میں بھولیا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس میں بیوی بچوں کو چھوڑ نابڑتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔

صاحبو! تصوف کی حقیقت ہے خدا تعالی سے تعلق بڑھا نا ، سواس میں تعلقات ناجائز تو ہے شک جھوڑ نا پڑتے ہیں۔ باقی تعلقات جائزہ ضرور یہ تو پہلے ہے بھی بڑھ جاتے ہیں، صوفیہ کے تعلقات اور معاملات ہوی بچوں کے ساتھ ایسے خوشگوار ہوتے ہیں کہ اہل تدن کے بھی ویسے نہیں ہوتے ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تصوف والے سنگ دل ہوجاتے ہیں حالانکہ وہ ایسے رحم دل ہوتے ہیں کہ انسان تو انسان جانوروں پرتک رحم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات کے پاس رہ کر معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ ہر شخص کی راحت کا کس قدر خیال کرتے ہیں لہذا اس سے متوش ہونا نا وانی ہے جس کی وجہ سے راحت کا کس قدر خیال کرتے ہیں لہذا اس سے متوش ہونا نا وانی ہے جس کی وجہ سے اسلام کا ایک ضروری جز ولوگوں سے فوت ہور ہا ہے ، یہ جز والیا ضروری ہے کہ قرآن شریف میں اس کی تحصیل کا جا بجا امر ہے تی تعالی فرماتے ہیں:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ التَّقُوُ اللَّهَ حَقَّ تُقَتِهِ ''ليني اسايمان والو! حق تعالى سے ڈروجىيا كە ڈرنے كاحق ہے'' اس میں پنجمیل تقویٰ کا امرہے، یہی تصوف کا حاصل ہے،اورمشامدہ ہے کہ ایسا ڈرناسوائے صوفیہ کرام اہل اللہ کے سی کو بھی نصیب نہیں ہے۔ان کی بات بات میں خثیت ہوتی ہے، بیبا کی اورآ زادی کہیں نام کو بھی نہیں ہوتی۔ اب حدیث میں اس کی تا کید کیجئے حضور صلی اللّه علیہ وسلم فر ماتے ہیں:

إِنَّ فِي جَسَدِ ابْنِ ادَمَ مُضَعَةً إِذَا صَلُحَتُ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدُتَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَالْا وَهِيَ الْقَلْبِ . (مشلم شريف ٢٦٨٣)

یعنی انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوجاتا ہے تمام بدن درست ہوجا تا ہےاور جب وہ بگڑتا ہے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے، س لووہ دل ہے اس

میں اصلاح قلب کی کتنی تا کیدہے کہ اسی کو مدار اصلاح قرار دیا گیاہے اور یہی تصوف

کا حاصل ہےاس میں بھی اصلاح قلب کا اہتمام ہوتا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے (جوحدیث جبرئیل کے نام سے مشہور ہے) کہ ایک دفعہ حضرت جبرئيل عليهالسلام بصورت انسان حضورصلی اللّه عليه وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور صحابہ کی تعلیم کے لئے انہوں نے حضور سے چند سوالات کئے جن میں پہلاسوال بیتھا

يامحمد أخبرني عن إلاسلام

ات حضور! مجھے بتلائے کہ اسلام کی حقیقت کیاہے؟

قال الاسلام أن تشهد أن لا الله الا الله وأن محمد ارسول الله وتقيم الصلواة وتوتى الزكواة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا آپ نے فرمایا کہ اسلام بیہے کہ اللہ کے لانٹریک لہ ہونے کی اور محرصلی اللہ علیہ وسلم کےرسول اللہ ہونے کی گواہی دواور نماز کی پابندی کرواورز کو ۃ ادا کرواور رمضان کے روز برکھواور بیت اللہ کا حج کروا گروہاں تک پہنینے کی استطاعت ہو۔

مطلوب ہے۔

قال أخبرني عن الايـمان قال أن تومن بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخروالقدر خيره وشره. (مُثَكُوة شريف)

حضرت جبرئیل علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ مجھے ایمان کی حقیقت بتلائے آپ نے فرمایا کہ ایمان میہ حقیقت بتلائے آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہتم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور سب کی تصدیق کرو۔ رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤاور ان سب کی تصدیق کرو۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ اسلام کے لئے تصدیق رسالت اور ایمان کے لئے تعدیم منہد تہدیم میں منہد میں منہد میں منہد میں منہد میں منہد

قیامت اور تقدیر اور ملائکہ کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آ دمی مؤمن نہیں ہوسکتا۔ اور ظاہر ہے کہ قیامت کا ماننااس کا نام نہیں کہ جس طرح جی جا ہے مان لے

بلکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس طرح مانے تو اس میں حساب وکتاب اور وزن اعمال اور پلصر اطوغیرہ سب کا ماننا داخل ہے۔

احسان كي حقيقت

قال فاخبرنی عن الاحسان قال ان تعبد الله کا نک تراه فان لم تکن تراه فانه یواک پهرحضرت جرئیل نے پوچها که بتلایئ احسان کیاچیز ہے؟ آپ نے فرمایا احسان بیہ ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروگویا اسے دیکھر ہے ہوکیونکہ اگرتم اسے نہیں دیکھتے تو دہ یقیناً تم کود کھر ہا ہے (اوراس کا مقتضا بھی کہی ہے کہ جیسی عبادت خودان کود کھر کرکرتے ویسی ہی اب بھی کروکیونکہ نوکرکو اگر یہ معلوم ہوجائے کہ حاکم مجھے دیکھر ہا ہے گواسے نظر نہ آتا ہو جب بھی دہ ایسا ہی کام کرتا ہے ہوں جیسا کہ خوداسے آنکھوں سے دیکھر کرکرتا ہے )

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام وایمان کی تحمیل کرنے والی ایک تیسری چیز اور ہے دس سے عبادت بدرجہ کمال ادا ہوتی ہے دہ احسان ہے اوراس کی تحصیل تصوف میں جس سے عبادت بدرجہ کمال ادا ہوتی ہے دہ احسان ہے اوراس کی تحصیل تصوف میں جس سے عبادت بدرجہ کمال ادا ہوتی ہے دہ احسان ہے اوراس کی تحصیل تصوف میں جس سے عبادت بدرجہ کمال ادا ہوتی ہے دہ احسان ہے اوراس کی تحصیل تصوف میں

### اعمال کی دوشمیں

حقیقت اس کی بیہ ہے کہ اعمال دوسم کے ہوتے ہیں ایک اعمال جوارح دوسرے اعمال قلب ، اعمال جوارح تو عبادات ومعاملات ومعاشرت وغیرہ ہیں اور اعمال قلب کی دوسمیں ہیں ایک وہ جن کا معلوم کرنا اور یقین کرلینا کافی ہے ان کوعقائد کہتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کوقلب کے اندر پیدا کرنا اور ان کی اضداد سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے جیسے اخلاص وصبر وشکر ومحبت وخشیت ورضا وتو کل وتواضع وقناعت وغیرہ ، ان کا تو حاصل کرنا ضروری ہے اور ان کے اضداد کا دل سے نکالنا ضروری ہے۔ جیسے ریاء و کبر وغصہ وطمع وحب دنیا وغیرہ۔ غرض کچھ کرنے کے کام اور کچھ نہ کرنے کے ، اور اس سے اعمال جوارح عبادت وغیرہ درجہ کمال پر چہنچتے ہیں اور ان سے کی تحمیل کانام احسان ہے۔

اب قرآن وحدیث سے دیکھئے کہان اعمال باطنہ کی تا کیدہے یانہیں اور بیہ معلوم ہوتا ہےامرونہی اور وعدہ ووعید سے (سوقرآن میں ہے )

فَوَيُلٌ لِّلُمُصَلِّینَ الَّذِیْنَ هُمُ عَنُ صَلُوتِهِمُ سَاهُوُنَ الَّذِیْنَ هُمُ یُرَاءُ وُنَ • سوایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جواپی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں جوایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں توریا کاری کرتے ہیں۔ (بیان القرآن) اس میں نماز میں ریاوغفلت برسخت وعید ہے۔ اس میں نماز میں ریاوغفلت برسخت وعید ہے۔

اور حدیث میں ہے:

لاید خل البحنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر لیند خل البحنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر ہو۔اسی لینی جنت میں وہ خص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرابرابر بھی تکبر ہو۔اسی طرح قرآن وحدیث کود کیھنے سے معلوم ہوگا کہ جا بجاا خلاق رذیلہ کی ممانعت اوران پروعید مذکور ہے۔اورا خلاق حمیدہ کی تاکیداوران پروعدہ موجود ہے تواس جزوا خلاق کا

حاصل کرنا واجب ہوا اور یہی حقیقت ہے تصوف کی ۔ پس تصوف کا جزو دین ہونا ثابت ہوگیا۔

گر قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز کے پچھتوالع اور ذرائع ہوا کرتے ہیں جیسے حج کے لئے سفر کرنا اور زادراہ (لینی توشہ) ساتھ لینا جس سے پہنچنے میں سہولت ہو۔اسی طرح تصوف میں اصل مقصود تواصلاح قلب ہے کہ اخلاق حمیدہ حاصل ہوں اورر ذیلہ زائل ہوں مگراس مقصود کے لئے کچھ توابع وذرائع ہیں جن سے مقصود میں آ سانی ہوجاتی ہے۔جیسےاذ کارواشغال واحوال و کیفیات جن کوآج کل لوگوں نے غلطی سے مقصود قرارد ےلیا ہے مگر بیچ خش توابع وذرائع ہیں۔اصل مقصوداصلاح قلب ہےاوراس مقصود کا بھی ایک مقصود ہے لینی رضائے حق جس کا ثمرہ ہے قرب باری تعالی۔ پس حاصل بیہوا کہ دین کی ترتیب اس طرح ہوئی کہاول تو عقا ئدکونیچے کرے، پھر اعمال جوارح عبادات ومعاملات ومعاشرت کو درست کرے، پھر اصلاح قلب کا اہتمام کرے جس کا طریقہ کسی شخ کامل سے یو چھے اور اس کے کہنے کے موافق ذکرو شغل میں گئے۔اس سےاعمال قلب کی اصلاح آ سانی سے ہوگی ، کیونکہ ذکر وشغل سے حق تعالیٰ کےساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے،تو قلب میں اخلاق حمیدہ کی قابلیت جلد پیدا ہوجاتی ہےاسی لئے ذکر کے ساتھ اخلاق کی طرف بھی توجہ رکھنا جا ہے ( کیونکہ اصل

چزیہی ہے جس کی تخصیل ضروری اور فرض ہے، رہاذ کر و شغل وہ تو امر مستحب ہے جواس مقصود کا ذریعہ ہے ) میہ ہے امرمہم اور میہ ہے اصلی درس مگر بعض لوگ صرف ذکر واشغال پر

ا کتفا کرتے ہیںاخلاق کی درسی کااہتمام نہیں کرتے بیہ حقیقت سےناواقفی کی دلیل ہے

# اخلاق باطنه کی در شکی کا طریقه

اور اخلاق باطنہ کی درستی اس طرح ہوتی ہے کہ شیخ کے سامنے اپنے امراض قلبیہ (دل کی بیاریاں) بیان کئے جائیں کہ ہمارے اندر فلاں فلاں امراض ہیں، ریایا

عجب وکبروغیرہ، پھر جوتد بیریتخ بتلائے اس بڑمل کرےجیسا کہامام غزالی نے ہر ہر رض کی حقیقت اور ہرایک کا جدا جدا علاج (احیاءالعلوم میں ) بیان فر مایا ہے۔ سیجے طریقہ توبیہ ہےتصوف کا ،اورایک وہ ہے جوآج کل لوگوں نے اپنی رائے سے مجھ رکھا ہے کہ بس ذکروشغل ہی پر کفایت کرنے لگے، یا درکھو!اس طرح باطن کی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہصورت وہی ہے کہامراض کا علاج بھی کرو۔مثلاً ایک شخص میں تکبر ہے تو شیخ کو چاہئے کہ ذکر وشغل کے ساتھ اس کے سیر دابیا کام بھی کرے جس سے نفس میں تواضع پیدا ہو،مثلا نمازیوں کےلوٹے بھر کے رکھنا ،ان کی جو تیاں سیدھی کرنا وغیرہ،اورا گریننخ نہ بتلاوے تو طالب کوخودا پسے کام کرنے جاہئے جن سےنفس میں ذلت پیدا ہو، وعلی مذاا گرکسی میں حسد ہے تواس کو چاہئے کہ محسود کی تعریفیں کیا کرے، اس سے قلب کا غبارنکل جائے گا ،اسی طرح ہر ہرمرض کا ایک خاص علاج ہے جو تصوف کی کتابوں سے معلوم ہوسکتا ہے <sup>ا</sup> بیہ ہے تہذیب اخلاق۔ اس کے بعداس کا ثمرہ ہے یعنی رضائے تق ، مگرآج کل لوگوں نے شمرہ اس کو سمجھ لیاہے کہ کچھلطا نُف جاری ہوجا ئیں، کچھ گریہ ورفت طاری ہونے لگے،صاحبو! بیرتو احوال ہیں جوغیراختیاری ہیں،مطلوب وہ امور ہیں جو بندہ کےاختیار میں ہیں یعنی اخلاق حمیده کا حاصل کرنا اور رذائل کا علاج کرنا اسی طرح کشف بھی مطلوب نہیں، کشف ہوتا ہوتواس کے لئے نعمت ہے شکر کرے بشرطیکہ غوائل کبروعجب وغیرہ سے محفوظ ہواورجس کونہ ہوتا ہواس کے دریے نہ ہووہ سمجھ لے کہ میرے لئے کا میابی کا طریقه یمی تجویز کیا گیاہے که کشف نه ہو کیونکہ بعض دفعہ کشف سے انسان بہت ہی بلاؤں میں پھنس جاتا ہے۔بستم اپنے لئے کوئی طریقہ تجویز نہ کرو۔ اورساری وجہ پریشانی کی یہی ہوتی ہے کہلوگ حالات و کیفیات کو مقصور سمجھتے ہیں حالانکہ میں نے بتلادیا کہ بیمقاصد میں سے نہیں بلکمحض توابع وذرائع ہیں کے ل مثلاً تربیت السالک سے ع تقیصل الدین ملحقه دین ودنیاص ۱۲۳۳ ا

## بزرگوں سے کیا چیز حاصل کی جاتی ہے مقصوداور طریق کی تعیین

حال: ایک طالب نے کھا کہ ہزرگوں سے حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اوراس کا کیا

لريقه ہے۔؟

جواب تحر مرفر مایا:

کہ کچھاعمال مامور بہا ہیں ظاہرہ بھی باطنہ بھی نیز کچھاعمال نہی عنہا ہیں ظاہرہ بھی باطنہ بھی ہردوشم میں کچھاممال علطیاں ہوجاتی ہیں،مشائخ طریق طالب کے حالات س باطنہ بھی ہردوشم میں کچھاممی غلطیاں ہوجاتی ہیں،مشائخ طریق طالب کے حالات س کران عوارض کو بمجھ کران کا علاج بتلادیتے ہیں ان پڑمل کرنا طالب کا کام ہے اوراعانتِ

طریق کے لئے کچھذ کربھی تجویز کردیتے ہیں۔

اس تقریر سے مقصوداور طریق دونوں معلوم ہو گئے۔

ایک طالب کوتر برفر مایا که:

اس طریق میں مقصودتو بحمداللہ معلوم ہے یعنی رضائے حق ،اب دو چیزیں رہ گئیں ، طریق کاعلم اوراس پڑمل ،سوطریق صرف ایک ہے یعنی احکام ظاہرہ وباطبنہ کی پابندی اور اس سے معد

اس طریق کی معین دو چیزیں ہیں ایک ذکر جس قدراس پر دوام ہو سکے۔

دوسرے صحبت اہل اللہ کی جس کثرت ہے ممکن ہو،اورا گر کثرت کے لئے فراغ نہ ہوتو بزرگوں کے حالات ومقالات کا مطالعہ اس کا بدل ہے۔

روروں ہے ہوئے ہوئی یامقصود کی مانع ہیں معاصی اور فضول میں مشغولی ۔اورایک اور دوچیزیں طریق یامقصود کی مانع ہیں معاصی اور فضول میں مشغولی ۔اورایک

امران سب کے نافع ہونے کی شرط ہے یعنی اطلاعِ حالات کا التزام، اب اس کے بعد

ا پنی استعداد ہے،حسب اختلاف استعداد مقصود میں در سور ہوتی ہے۔ میں سب کھ لکھ

چ**ا**۔

ل ماره حکیم الامت ۱۵۲ انفاس عیسی سا۵

#### سلوك وتصوف كاخلاصه

خلاصه سلوك

(۱) نداس میں کشف وکرامات ضروری ہے۔

(۲) نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہداری ہے۔

(m) نه دنیا کی کا ربرآری کا وعدہ ہے کہ تعویز گنڈوں سے کام بن جاویں یا

مقد مات دعا سے فتح ہوجایا کریں ، یاروز گار میں ترقی ہو ، یا جھاڑ پھونک سے بیاری جاتی رہے یا ہونے والی بات بتلا دی جایا کرے۔

(۲) نه تصرفات لازم بین که پیرکی توجه سے مرید کی از خود اصلاح ہوجاوے، اس

کو گناه کا خیال بھی نہآ و ہے۔خود بخو دعبادت کے کام ہوتے رہیں مرید کوزیادہ ارادہ

بھی نہ کرنا پڑے یاعلم دین وقر آن میں ذہن وحافظہ بڑھ جائے۔

(۵)ندائی باطنی کیفیات بیدا ہونے کی کوئی میعادے کہ ہروقت یا عبادت کے

وقت لذت سے سرشار رہے ،عبادت میں خطرات ہی نہ آویں،خوب رونا آوے،

الین محویت ( فنائیت ) ہوجائے کہا پی پرائی خبر یندہ۔

(٦) نەذ كروشغل ميں انواروغير ہا كانظرآ ناياكسي آواز كاسنائى ديناضرورى ہے۔

(۷) نه عمده غوابول کا نظر آنا، یا الهامات کا سیح ہونالازی ہے۔

### فقه وسلوك كى تعريف اور تصوف كالصل مقصود

بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے جس کا ذریعہ ہے شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا۔ ان حکموں میں بعضے متعلق ظاہر کے ہیں جیسے نماز روزہ و جج وز کو ہ وغیر ہا اور جیسے نکاح وطلاق وادائے حقوقِ زوجین ، وسم و کفارہ قسم وغیرہ اور جیسے لین دین و پیروی مقدمات وشہادت ، ووصیت وقسیم تر کہ وغیرہ اور جیسے سلام وکلام وطعام ومنام وقعود و قیام ومہمانی و میز بانی وغیرہ ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں۔ اوربعضے متعلق باطن کے ہیں جیسے خدا کی مشیت ٹپر راضی رہنا۔ حرص نہ کرنا۔ عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا۔ کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ خود بیندی ٹنہ ہونا۔ غصہ کو ضبط کرنا وغیرہ ان اخلاق کوسلوک کہتے ہیں۔ اور مثل احکام ظاہری کے ان احکام باطنی پڑمل کرنا بھی فرض وواجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آجاتی ہے۔ جیسے قلتِ محبتِ حق سے نماز میں سستی ہوگئی یا جلدی جلدی جلدی بلاتعدیل ارکان پڑھی لی ۔ یا بخل سے زکو قاور جج کی ہمت نہ ہوئی۔ یا کبروغلبہ غضب سے سی پرظلم ہوگیا۔ حقوق تلف ہوگئے۔ ومثل ذلک۔ اوراگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط کی بھی جاوے تب بھی جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چندروز سے زیادہ نہیں چاتی۔ پس نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چندروز سے زیادہ نہیں چاتی۔ پس نفس کی اصلاح ان دوسیب سے ضروری ٹھیری۔

## يشخ كىضرورت

لیکن یہ باطنی خرابیاں ذرا سمجھ میں کم آتی ہیں اور جو سمجھ میں آتی ہیں ان کی در تی کا طریقہ کم معلوم ہوتا ہے۔ اور جو معلوم ہوتا ہے قنس کی کشاکشی تسے اس پڑمل مشکل ہوتا ہے۔ ان ضرور توں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کرآگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج و تدبیر بھی بتلا تا ہے۔ اور نفس کے اندر در تی کی استعداد اور ان معالجات میں سہولت اور تدبیرات میں قوت بیدا ہونے کیلئے کچھا ذکار واشغال کی بھی معالجات میں سہولت اور تدبیرات میں بھی عبادت ہے۔ لیکئے کچھا ذکار واشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے۔ اور خود ذکر آپنی ذات میں بھی عبادت ہے۔

لیس سالک کو دوکام کرنے پڑتے ہیں ، ایک ضروری کہ احکام شرعیہ ظاہری و باطنی کی پابندی احکام سے خدا ہے کی پابندی احکام سے خدا ہے تعالیٰ کی رضا اور کشرت ذکر ہے۔ اس پابندی احکام سے خدا ہے تعالیٰ کی رضا اور کشرت ذکر سے زیادت ِ رضا و قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریق اور مقصود کا ہے۔

ل مرضی اور فیصله ۲ اینے کو اور اپنی ہرچیز ورائے کو اچھا سمجھناس حق تعالیٰ کی محبت کی کمی کئی تانی ھے تربیت السالک ۸۰۷ میں معمدی تانی ھے تربیت السالک ۸۰۷ میں معمدی تانی کا معمدی تانی کے ساتھ کا معمدی تعالیٰ کی محبت کی کمی

### شیخ کامل کےاوصاف وعلامات

شخ کامل وہ ہے جس میں بیعلامات ہوں، جس شخص میں بیعلامتیں پائی جائیں وہ

مقبول اور کامل ہے اس کے پاس جائے اور اس کی صحبت سے ستفیض ہوئے۔

- (۱) بقدر ضرورت علم دین جانتا ہو۔
- (۲) دوسرے شریعت پر پوری طرح کاربند ہو(عامل ہو)اس کاعمل عقیدے اور

عادتیں سب شریعت کے موافق ہوں۔ (یعنی) عقائدواعمال واخلاق میں شرع کا پابند ہو۔

(۳) تیسرے اس میں بیہ بات ہو کہ جس بات کوخود جانتا نہ ہوعلا سے رجوع

کرتا ہو۔

(۴) چوتھے دنیا کی حرص نہ رکھتا ہواور کامل ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہو کیونکہ یہ بھی پر

دنیا کی ایک شاخ ہے۔

- (۵) کسی شیخ کامل کے پاس کچھ دنوں تک رہا ہو۔
  - (۲) جھٹویں بیر کہ علماء سے اس کوو حشت نہو۔
- (۷) ساتویں پہ کہاس میں روک ٹوک کی عادت ہو، مریدین اور متعلقین کوان

کی حالت پر نه چھوڑ دیتا ہو، کوئی بری بات دیکھتا یا سنتا ہوتو روک ٹوک کرتا ہو، بینہ ہو کہ

ہرایک کواس کی مرضی پرچھوڑ دے،اپنے مریدوں (اور ماتخوں) کی تعلیم وتر ہیت دل

ہے کرتا ہو،مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو۔

- (۸) آٹھویں خود بھی ذکر وشغل کرتا ہو کیونکہ اس کے بغیر تعلیم میں فائدہ نہیں ہوتا،اور برکت نہیں ہوتی۔
- ۔ (۹) نویں اس کی صحبت میں یہ برکت ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی

محبت کم ہوتی ہواوراللہ کی محبت زیادہ معلوم ہوتی ہو۔

(۱۰) دسویں اس کے جومریدین ہیں ان میں اکثر کا بیرحال ہو کہ شریعت کے

پابندہوںاوران میں دنیا کی طمع (لالیے)نہ ہو۔

(۱۱) گیار ہویں عام لوگوں کے مقابلہ میں خاص لوگ یعنی جودین داراور سمجھ

دار ہیں وہ اس کے زیادہ معتقد ہوں ، اور اس کی طرف مائل ہوں۔

(۱۲) بارہویں میہ کہاس کی طرف صلحاء اور دین کے سمجھنے والے لوگ زیادہ متوجہ

ہوں، اس کے زمانہ میں جو عالم اور درویش منصف مزاج ہوں وہ اسکواچھا سمجھتے

ہوں۔اور پیکمال کی بڑی علامت ہے۔

جس شخص میں بیملامات ہوں پھریہ نہ دیکھے کہاس سے کوئی کرامت بھی ۔

صادر ہوتی ہے یانہیں، یااس کو کشف بھی ہوتا ہے یانہیں۔ یا یہ جودعا کرتا ہے وہ قبول ہوجاتی ہے یانہیں۔ یا یہ صاحب تصرف ہے یانہیں۔ کیونکہ بیدا مور لوازم مشیخت ایل

، دبون ہے یں دیا ہے میں جب سرت ہے یہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسل کی طرح ولایت ہی سے نہیں۔اسی طرح یہ نہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسل کی طرح

تڑ پنے لگتے ہیں یانہیں۔ کیونکہ یہ بھی لوازم عبزرگی سے نہیں۔اصل میں یہایک نفسانی تند مشت

تصرف ہے جومشق سے بڑھ جاتا ہے۔ غیر متی بلکہ غیر مسلم بھی کرسکتا ہے۔ اوراس سے چندال تانفع بھی نہیں۔ کیونکہ اس کے اثر کو بقانہیں ہوتا۔ صرف مرید غبی عملے کے لئے جوذکر

سے اصلامتاثر نہ ہوتا ہو، چندروز تک شخ کے اس ممل کرنے سے اس میں ایک گونہ تاثر

وانفعال فقبول آثار ذکر کا بیدا ہوجا تا ہے۔ یہ بیس کہ خوامخوا ہلوٹ بوٹ ہی ہوجائے۔ کے

## اگریشنخ کامل نہ ملے

اگرکسی کوشیخ کامل نہ ملے تو وہ بیتد ہیر کرے کہ مشائخ کے ملفوطات وحالات کا مطالعہ کرے اور کتابوں سے فنائے نفس (نفس کو مغلوب کرنے ) کا طریقہ معلوم کر کے ممل کرے مگر شیخ اور کتابوں سے فنائے لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے جھ میں بدفہم کند ذہن کم عقل ہے دوسرے کا اثر

ع ك مرور ورك مع مراه من المراكب عن المراكب المراكب عن المراه المراكب المرود عن المراكب والمراكب المراكب والمراكب وعظم المراكب المراكب وعظم المراكب وعظم المراكب والمراكب والم

کے برابرنفع نہیں ہوسکتا۔ میرینشن

جس کوشیخ میسر ہووہ تو اسا ہے جیسے طبیب سے علاج کرانے والا اور جس کو طبیب نہ ملے وہ خود کتا بوں میں تدبیریں دیکھ کر ایسا علاج شروع کردے جس میں خطرہ نہ ہو لیکن ایسا نفع تھوڑ اہی ہوگا۔

غرض شخ اصلاح کی تدبیری بتلا تا ہے اس سے زیادہ کچے نہیں کرتا اور بیتد ہیری تم خود بھی اپنے مطالعہ سے معلوم کر سکتے تھے مگر تمہارا معلوم کرنا ویسا ہی ہوگا جیسا کہ غیر طبیب طب (ڈاکٹری) کی کتابول سے علاج کا طریقہ معلوم کرتا ہے اور دونوں کا فرق ظاہر ہے۔ اور ان مجموعی تدبیروں کا حاصل بیہ ہے کہ پہلے تو علم شریعت حاصل کرے تا کہ افعال واخلاق کا بھلا اور برا ہونا معلوم ہوجائے بھر جوخوا ہش نفس کے اندر پیدا ہو اس کے مقتصیٰ برعمل نہ کرے پس وہ بیدو کام کرے ایک علوم کی تحصیل دوسرے مذموم

شیخ ومرید کا کام اور ہرایک کی ذمه داری

(بری)خواہش نفس کی مخالفت مگریہلازم ہے کہ شیخ کی تلاش میں رہے ہے

اب کام کی تفصیل سنو! شخ کے دوکام ہیں ایک ااصلاح ایک ذکر کی تعلیم اوران میں بھی اصلاح ماصلاح ہی کا ہے۔ ذکراس کی اعانت و برکت کے لئے ہوتا ہے۔ باقی اصلاح کی حقیقت کیا ہے؟ سووہ فنس کوذہ انم (برائیوں اور باطنی امراض) سے پاک کرنا ہے بعنی باطنی تربیت کرنا مگراس کی اعانت کے لئے شخ ذکر اللہ کی تعلیم کرتا ہے۔ یوں تو آدمی اصلاح کی خود بھی تدبیر کرتا ہے مگر شخ کی تعلیم میں غیبی برکت ہوتی ہے باقی نراوظیفہ بغیر اصلاح کی خود بھی تدبیر کرتا ہے مگر شخ کی تعلیم میں غیبی برکت ہوتی ہے باقی نراوظیفہ بغیر اصلاح کے خود بھی تدبیر کرتا ہے مگر شخ کی تعلیم میں غیبی برکت ہوتی ہے۔ بہت لوگ اس اصلاح کی حقیقت علیمی میں مبتلا ہیں کہ محض وظیفہ ہی اصلاح کے لئے کافی ہے حالانکہ اصلاح کی حقیقت ہے (مذموم خواہش) نفس کے اندر ہی ہے ہے (مذموم )خواہش کافنس سے نکالناا گر ہوئی (مذموم خواہش) نفس کے اندر ہی ہے لئے الافاضات الیومی ش 18 میں 18 الہوئی والہدئی ملحقہ آ داب انسانیت ص 24

توفر مائے محض وظیفہ اصلاح کے لئے کیسے کافی ہوگا؟ یہ کام تو شخ کا تھا۔
اور مرید کا اصل کام ہے اتباع اور اتباع کی بھیل کے لئے دوسرا کام ہے شخ کو حالات کی اطلاع ۔ پس میں خلاصہ اور عطر تصوف کا بتلائے دیتا ہوں کہ اصل مقصود ہوگی ( یعنی خواہشات ) کوہدی ( یعنی شریعت ) کے تابع کرنا ہے۔ اور یہ جب ہوگا کنفس ہے ہوگی نکل جائے ۔ یعنی ہوائے فس ( نفسانی خواہش ) مغلوب ہوجائے ۔ اور یہ بات شخ کے واسطے سے حاصل ہوجاتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے تصوف کا اور یہ حاصل ہے اتباع شخ کا ہے۔
واسطے سے حاصل ہوجاتی ہے۔ یہ خل طاعت میں سستی ہوستی کا مقابلہ کر کے اس

طاعت کوکر لے اور جس گناہ کا تقاضا ہو تقاضا کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے نی جاوے، دیکھئے یہ ہے تو چھوٹی سی بات کہنے میں مگر وقوع میں کتنی عظیم الشان ہے، شنخ کا بس یہی

کام ہے کہ وہ اس بات کے حاصل کرنے کی تدبیری بتلاتا ہے اور پھڑ ہیں کرتا۔ ☆

### فينخ كے حقوق كاخلاصه

جب شخ کامل مل جائے تو اس کے ..... بہت سے حقوق ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ اس کا جی برانہ کرے اس کی کوشش کرے کہ اس کا دل میلانہ ہو یہاں تک کہ اگروہ ادب و تعظیم سے خوش ہوتو اس کی تعظیم کرے اور اگر تعظیم نہ کرنے سے خوش ہوتو تعظیم نہ کرے بینہ ہوکہ اپنی مرضی کے موافق عمل کرے اور شخ کی مرضی کا اتباع نہ کرے ہے

# ا گرشنخ معصیت کا حکم کرے

اگریشخ معصیت کا حکم کرے تو ایسے شیخ ہی کوسلام کرے (لیعنی حچھوڑ دے) ہاں اگر نوافل یا اوراد (وظا نف) ترک کرائے تو ہر گز وسوسہ نہلائے کیونکہ واجب تو ترک کراتا مہیں زیادہ سے زیادہ مستحبات ترک کراتا ہے۔ (اوراس میں کوئی مصلحت ہوگی) سے

ب الهوى والهدى ملحقه آداب انسانيت ص۵۴ مل انفاس عيسى ص ۱۱۵ مل حسن العزيز ص ۱۷۲ ج۲ يكيل الاعمال ملحقه حقيقت تصوف وتقوى محلقه ۲۶۱

#### فصل

### اہل اللہ کی صحبت میں رہنے کی اہمیت

اولیاءاللہ کی صحبت سے قلب میں ایک خاص بات پیدا ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے خروج عن الاسلام ( یعنی اسلام سے نکل جانے اور مرتد ہوجانے ) کا احتمال نہیں رہتا

خواہ گناہ اور فسق و فجو سبھی کچھ ہوتے رہیں کیکن ایسانہیں ہوتا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجائے۔اس کے برخلاف ہزار برس کی عبادت میں بھی بذاتہ بیا تر نہیں ہوتا کہ وہ کسی

کومر دودیت سے روک سکے اور یہی معنیٰ ہیں اس شعر کے ع

یک ز ما نه صحبت با اولیا بهتراز صدساله طاعت بے ریا

(لیعنی کسی اللہ والے کی تھوڑی در کی صحبت سوسال کی عبادت سے بہتر ہے)

کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز جومر دودیت سے ہمیشہ کیلئے محفوظ کردے ہزار ہاسال کی اس عبادت سے بڑھ کرہے جس میں بیاثر نہ ہولے

## صحبت صالح كي مثال

کی بات حاصل ہوجاتی ہے۔ ہے

د کیھئے گلاب کے پاس رہنے سے ٹی میں خوشبو پیدا ہوجاتی ہے اسی طرح اہل محبت

کے پاس رہنے سے خدا کی محبت اور دین کے ساتھ مناسبت حاصل ہوجاتی ہے۔ سے

صحبت میں بالخاصہ اثر ہے جیسے مقناطیس میں لوہے کے تھنچنے کا اثر ہے کوئی خاص وجہ اس اثر کی نہیں بتلائی جاسکتی واقعی خربوز ہ کود کیھ کرخر بوز ہ رنگ پکڑتا ہے۔ ہم

ل حسن العزيز ص٢٣جا ٢ وعوات عبديت ص١٣١ج١٥ س التبليغ ٢٢ ١٦ م م حسن العزيز ص٢٣

### صحبت كى اہميت اور ہر طبقہ كے لوگوں كو صحبت صالح كى ضرورت

میں تو کہا کرتا ہوں کہ صحبت صالح جاہے اپنے سے جھوٹوں ہی کی ہوبہت غنیمت

م محض وظیفوں سے بچھ ہیں ہوتا سحبت سے آئھیں کھاتی ہیں۔

بغیر صحبت شیخ کے اگر کوئی لا کھ بلیجیں پڑھتار ہے کچھ نفع نہیں عادت اللہ یہی جاری

ہے کہ بغیر شخ کی صحبت محض ذکر کافی نہیں اس کے لئے صحبت شخ شرط ہے۔

صحبت صالح کے بغیر نہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم کافی ہے اور نہاد نیٰ درجہ کی اسی لئے علیا وطلبہ

سب کے ذمہاس کا اہتمام ضروری ہے پہلے زمانہ میں جوسب لوگ اچھے ہوتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ بہی تھی کہ وہ اس صحبت کا اہتمام رکھتے تھے۔

یا در کھو! صحبت صالح بغیرعلم متعارف کے مفید ہو مکتی مگرعلم متعارف بغیر صحبت کے

بہت کم مفید ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل بہت سے علما نظر آتے ہیں مگران میں کام

کے دوجارہی ہیں جن کوکسی کامل کی صحبت نصیب ہوتی ہے ہے

اصلاح کے لئے اصلی چیز صحبت ہے جا ہے علم نہ ہو مگر صحبت ہو بلکہ میں کہتا ہوں کہ علم بھی بلاصحبت کے بیکار ہے۔ سے

## دنیادارادرکالجول میں بڑھنے والطلبہ کو سحبت صالح کی ضرورت

اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کہ انگریزی خواں بچوں کوعلما وصلحائے پاس بھیجا کرواور بڑے بھی اس کا خیال رکھیں تو بڑا فائدہ ہوا ور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ ان کے لباس براعتراض کریں گے، نہ ان کی ڈاڑھی سے ہمیں بحث ہوگی نہ ہم ان کو مار مارکر

نماز پڑھوا ئیں گے، وہ ہمارے پاس بیٹھیں گے توان کوہم سے اور ہم کوان سے انس ہوگا

اور دین سے مناسبت ہوگی اور یہ مناسبت ہی جڑ ہے اور علم وعمل اس کی

ل حسن العزيز ص٢٦ ل التبليغ ص١٩ ١٥ جال سي مجالس حكيم الامت ص١٥

فرع (شاخ) ہیں صحابہ کرام سب کے سب عالم نہ تھے جو پچھ یایا صرف صحبت ہے یایاسی وجہ سے ہمیشہ اہل اللہ نے صحبت کا التزام رکھا۔ لے

والله اگر صحبت کی طرف ذرا بھی توجہ کرتے تو مسلمان تباہیوں سے نے جاتے ہے

## صحابه کرام کو به شرف صحبت کی برکت سے حاصل ہوا

حضرات صحابہ کرام ؓ کوفضیات صحبت ہی کی وجہ سے ہوئی کہآج کوئی امام اور فقیہ اور کوئی بڑے سے بڑا ولی ادنی صحابی کے رتبہ کونہیں پہونچ سکتا حالانکہ وہ زیادہ لکھے یڑھے نہ تھے بلکہ بہت سےعلوم تو صحابہ کے بعد پیدا ہوئے ان کے زمانہ میں ان علوم کا یبة بھی نہیں تھا جوآج کل کثرت سےموجود ہیں صحابہ کرام کا بڑا کمال یہی تھا کہانہوں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم کودیکھا تھا اور حضور کی صحبت ان کونصیب تھی ہے۔

#### بزرگوں کی صحبت سے فائدہ اٹھانے کا مطلب

#### اوراس كاطريقه

ہمت بیداہوتی ہے کسی کامل کی صحبت میں رہنے سے،اورر ہنے سے بیمراز ہیں ہے کہ بال بچوں کوچھوڑ کر ملازمت سے استعفٰی دے کر زراعت ( کا شتکاری) بند کر کے اس کے پاس جایڑو بلکہ اگر وقت ملے تو اس کے پاس بھی بھی جانا بھی جانے اور خط وکتاوت سے ہمیشہاینے حالات کی اطلاع کرتے رہنا جا ہے وہ جو پچھیلیم کرےاس کےمطابق عمل کرے پھرانشاءاللّٰہ تعالٰی ہمت پیدا ہوجا ئیگی بغیرصحبت کامل کے کام بننا مشکل ہے گوناممکن نہیں مگر شاذونا درہے۔ جن لوگوں کوخدا تعالی نے موقع دیاہےوہ کم از کم چھ ماہ تک (گووقفہ کے ساتھ ہویا

له مجالس الحكمه ص١٥ ٢ وعوات عبديت ١٢٥ج١١ ٣ التبليغ ص١٤ ١٦٦

حكيم الامت حضرت تقانوي ٌ

جتنابھی موقع ہو) کسی بزرگ کی خدمت میں رہیں کیکن اس طرح کہ اپنا تمام کچا چھا (لیعنی اپنے تمام عیوب ظاہری وباطنی )ان کے سامنے پیش کردے اور پھر جس طرح وہ کہیں اس پڑمل کرے،اگر وہ ذکر وشغل تجویز کریں تو ذکر وشغل میں مشغول ہوجائے اوراگر وہ منع کریں اور کسی دوسرے کام میں لگا کیں اس میں لگ جائے اوران کے ساتھ محبت بڑھائے اوران کی حالت کو دیکھارہے کہیں چیز کے لینے کے وقت یہ کیا برتاؤ

کرتے ہیں اور دینے کے وقت کس طرح پیش آتے ہیں اس کا اثر یہ ہوگا کہ تخلّق باخلاق اللّه ہوجائے گا (لیعنی اللّه تعالٰی کے اخلاق اور اوصاف حمیدہ اسکے اندر

پیدا ہوجا کیں گے )اور پھراس کی ذات سے سراسر نفع پہو نچے گا۔ اورا گراتنی فرصت نہ ہوتو جب بھی شہروں میں (یاایسی کسی جگہ) جانا ہو جہاں ایسا

عالم موجود ہوتو تھوڑی در کے لئے اس کے پاس جایا کریں....اورکوئی بات یاد آجائے تو بوچھ لیا کریں۔

# صحبت صالح کےمفید ہونے کی اہم شرط

صحبت سے بیمرادنہیں کہ علماء کی خدمت میں جا کرزٹل ( بکواس،ادھرادھر کی باتیں اورخبریں )ہانکیں، دنیا بھر کےاخبار و حکایات بیان کریں۔

صحبت جب ہی مفید ہوسکتی ہے جب ان سے اپنے امراض کا بیان کریں اور ان ح

کاعلاج ہوچیس <u>ہے</u> م

محض کسی کے پاس رہنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کدانسان کواپنی اصلاح اور تربیت کی فکر نہ ہوس

ل حيات المسلمين ص ٢٨ ع وعوات عبديت ص ١٣١ س الا فاضات اليومير ٣٣٩

## اگر صحبت صالح میسرنه بویااس کی صورت نه بهوتو کیا کرے

دونوں شم کی بہبودی (کامیابی) کاوہ خودمشاہدہ کرےگا۔

محض خط و کتابت سے بھی نفع پہو نچ سکتا ہے کیونکہ بار بار جب خطآ 'ئیں گے تواس کے ساتھ محبت ہوجا ئیگی اور جب اس سے محبت ہوجا ئیگی تو اس کے دل سے دعا

نکلا کرے گی پھرحق تعالی بھی تو دعا قبول فر مالیں گے اوراس کی اصلاح کر دیں گے۔

خط و کتابت کی برکت سے عقائد واعمال کی خرابی سے محفوظ رہے گا۔اور دنیوی پریشانیوں سے بھی حفاظت رہے گی ہا

اگر صحبت میسرنہ ہواور جوایا ہے اور معذور ہوں ان کے لئے صحبت کا بدل یہ ہے کہ ایسے بزرگوں کے ملفوظات (ومواعظ) دیکھا کریں یا سنا کریں ان کے صبر وشکر تقویٰ وطہارت کی حکایتیں دیکھنا سننا یہی صحبت کے قائم مقام ہوجا تا ہے ہے

#### بری صحبت سے اجتناب

اس کے ساتھ ہی دوباتوں کا خیال اور رکھیں جوبطور پر ہیز کے ہیں ایک بید کہ کافروں کے اور گراہوں کے جلسوں میں ہرگز نہ جائیں ،اول تو کفر کی اور گراہی کی باتیں کان میں پڑنے سے دل میں اندھیر اپید ہوتا ہے، دوسر کے بعض دفعہ ایمان کے جوش میں ایسی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے پھرا گرغصہ ظاہر کیا تو بعض دفعہ فساد ہوجاتا ہے ،بعض دفعہ اس فساد سے دنیا کا بھی نقصان ہوجاتا ہے ،بعض دفعہ مقدمہ کا جھگڑا کھڑا ہوجاتا ہے اور سب میں وقت بھی خرج ہوتا ہے اور روپیہ بھی بیسب پریشانی کی باتیں ہیں۔

ل حسن العزيز ص ٢٨ج. الله وعوات عبديت ص ١٢ج.١٢

اورا گرعضه ظاہرنه کر سکے تو دل ہی دل میں تھٹن اور رنج ہوتا ہے خوا مخواہ بیٹھے بٹھائے غم خریدنے سے کیافائدہ۔ا

اہل باطل کی صحبت میں تو ظلمت ہوتی ہی ہے ان کی مس کی ہوئی (چھوئی ہوئی)چیزوں میں بھی ظلمت ہوتی ہے۔ یے

#### بحث مباحثه سے اجتناب

دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے بحث مباحثہ نہ کریں کہ اس میں بھی اکثر وہی خرابیاں ہوجاتی ہیں جن کا ابھی بیان ہوااورایک بڑی خرابی ان دونوں میں اور ہے جو

سب خرابیوں سے بڑھ کرہے وہ یہ کہا یسے جلسوں میں جانے سے یا بحث کرنے سے کان میں کفر اور گراہی کی کوئی ایسی بات بڑجاتی ہے جس سے خود بھی شہہ پیدا

ہوجا تا ہے اور اپنے پاس اتناعلم ہوتانہیں کہ اس شبہہ کو دور کر سکے تو ایسا کام کیوں کر ہے جس سے اتنا بڑا نقصان ہونے کا ڈر ہو۔

اورا گرکوئی خوانخواہ بحث چھٹرنے گئے تو سختی سے کہددو کہ ہم سے ایس باتیں مت کروا گرتم کو پوچھناہی ضروری ہوتو عالموں کے پاس جاؤس

بیک وفت دو بزرگول سے اصلاحی تعلق رکھنے کی اجازت نہیں

میں پریشانی ہوتی ہے ایک کچھ تجویز کرتاہے دوسرا کچھ تجویز کرتاہے ہے

ا حیات اسلمین ص ۲۵ می القول الجلیل ۵۰ س حیات اسلمین ۵۵ میلافاضات الیومین ۳۸۸ میلافاضات الیومین ۲۸ میلافاضات الیومین ۲۸ میلافاضات الیومین ۲۸ میلافاضات الیومین ۲۸ میلافاضات الیوم

# جس کومشانخ وبزگان دین سےمناسبت

#### وموافقت نہ ہووہ کیا کرے

فرمایا اگر کسی کی الی<del>ی طبیعت ہو کہ کسی سے بھی مناسبت نہ</del> ہووہ طریق سے کیسے ستفید ہوسکتا ہے یامحروم ہی رہے؟

اس کا جواب عام اہل طریق کے نزدیک تو نفی میں ہے مگر میں نے قواعد سے اس کے لئے بھتر ہے کہ کسی شخص کے لئے بہتر ہے کہ کسی شخص سے لئے بہتر ہے کہ کسی شخص سے تعلق نہ کرے کیونکہ کسی شخ سے تعلق کرنا وصول الی اللہ اور قربِ قِت کی شرط نعلی یاعقلی نہیں صرف شرط عادی ہے ،اصل شرط تو شریعت برعمل کرنا ہے شریعت ہی برعمل کرنے

اور تسہیل (آسانی) و تکیل اور تعدیل (حدیر قائم رہنے) کے لئے شخ سے تعلق کیاجاتا ہے خور تعلق مقصود بالذات نہیں۔

یے خص اپنے طور سے شریعت برغمل کرتار ہے البتہ عادۃ الیشے خص سے پچھ غلطیاں یا کہیں کہیں کہیں اس کو تشویش ضرور ہوگی جو شیخ سے حل ہوجاتی ہے اس میں بیہ کرے کہ جہاں تک اپنی سمجھ کام دے اصلاح کی کوشش کرے اور جہاں کوشش کام نہ دے دعا

کرے کہ اے اللہ حقیقت تک رہبری فرمائے اور لغزشوں کومعاف فرمائے پھر بھی اگر لغزشیں ہوجائیں گی تو عنداللہ مواخذہ نہ ہوگا کیونکہ بیا بی طرف سے کوشش کر چکالے

ا کیے خص کے لئے بغیر شیخ کے مشورہ کے صرف کتابوں پڑمل کرنے کا مشورہ اس کودیا میں لعد نہ سے سار کیسہ شیخہ سے کا میں کیسہ کا سے میں کہا ہے۔

جائے گالیمنی اس کے لئے جو کسی شیخ سے مناسبت ندر کھتا ہواور کسی بزرگ سے اس کو موافقت نہ ہوتی ہوا کیسے خص کے لئے اسلم طریقہ بیر ہے کہ وہ کسی سے رجوع نہ

کرے۔بس کتاب وسنت پراپنے طور سے ممل کرتار ہے اور اُللہ تعالیٰ سے دعا کرتار ہے کفلطی سے محفوظ رکھیں ،اس کے لئے یہی بہتر ہے کہ سی کواپنا شیخ نہ بنائے۔ بی

ل الافاضات اليومي<sup>ص ۱</sup>۲۲ ج۱۰ تا الافاضات اليومي<sup>ص ۱۹</sup>۳ ج

#### باس

# کسی بزرگ سے بیعت ہونے کا شرعی فقہی تھم

بیعت کی ایک حقیقت ہے ایک صورت حقیقت اس کی ایک عقدہے مرشد ومستر شد (پیرومرید) کے درمیان ، مرشد کی طرف سے تعلیم کا اور مستر شد کی طرف سے اتباع کا۔ اور چونکہ اس کے فرض یا واجب یاسنت موکدہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور حضر ۃ

نبوبیے دین کی حیثیت سے منقول ہے لہذا میہ بعث مستحب ہوگی۔

اور جب حضور صلی الله علیه وسلم سے اس پر مداومت ثابت نہیں ہزاروں مومن اس خاص طریقہ پر اس زمانہ میں حضور سے بیعت نہیں ہوئے اس لئے اس کوسنت موکدہ بھی نہیں گے بیسب تفصیل اس کی حقیقت میں ہے۔

اورایک اس کی صورت ہے بعنی معاہدہ کے وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھنایا کیڑ اوغیرہ ہاتھ ۔ میں دیدینا تو بیمل مباح ہے کیکن مامور بہ کے سی درجہ میں نہیں حتی کہ اس کے استخباب کا

بھی حکم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جومنقول ہے وہ بطور عبادت اور

دین کے نہیں بلکہ بطور عادت کے ہے کیونکہ عرب میں معامدہ کے وقت بیر سم تھی۔ چنانچہاسی عادت کی بناء پراس کو صفقہ بھی کہا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ بیہ بیعت معتادہ صلحاء حقیقت کے اعتبار سے مستحب سے زیادہ نہیں اور .

اس کی خاص ہیئت مباح سے زیادہ ہیں۔لہذااس کا درجہ علماً یاعملاً بڑھا نامثلاً اس کوشرط نجات قرار دینایا تارک پرطعن کرنا ہے سب غلوفی الدین اور اعتداء حدود ہے۔اگر کوئی

شخص عمر بھر بھی بطریق متعارف کسی سے بیعت نہ ہواورخودعلم دین حاصل کر کے یاعلاء سے تحقیق کر کر کے اخلاص کے ساتھ احکام پڑمل کرتارہےوہ ناجی اور مقبول اور مقرب

۔ ہے۔البتہ تجربہ سے بیکلیاً یا اکثریاً مشاہدہ ہوگیا ہے کیمل اوراصلاح کاجو درجہ مطلوب ہے وہ کسی کامل بزرگ کی تربیت وا تباع کے بغیر بلاخطراطمینان کے ساتھ عادۃً حاصل نہیں ہوتا۔ گراس ا تباع کے لئے بھی صرف التزام کافی ہے بیعت متعارف شرطُہیں ا۔

بیعت واجب بہیں اصلاح واجب ہے

جس شخص کی اصلاح بیعت بر موقوف ہواس پر بیعت

ہونا بھی واجب ہے

تحقیق: بیعت واجب نیست اصلاح اعمال واجب است و تقدیم واجب واجب است ـ آرے اگر بیعت موقو ف علیہ اصلاح بودے ہم واجب بودے ـ واذ لیس فلیس،

کارشروع فرمایندواز حالات مطلع فرمودہ باشند ہرگاہ مناسب خواہم دیدا نکارنخواہم کردیے

(ترجمہ: بیعت واجب نہیں اصلاح اعمال واجب ہے، البتہ اگرکوئی شخص ایسا ہو کہ اسکی اصلاح بیعت ہی پرموقو ف ہو (اس کے علاوہ اصلاح کی اورکوئی صورت نہ ہو) تو ایسے شخص کے لئے بیعت ہونا بھی واجب ہے در نہیں، کام شروع کیجئے، حالات سے مطلع کرتے رہے، جومناسب ہوگااس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔)

مقصود بمجھنے سے پہلے بیعت نہ ہونا جا ہئے

حال: ایک ہفتہ ہوا میں اب ہمیر پور میں آگیا ہوں، جواذ کار حضور نے ہدایت فرمائے تھے وہ پابندی کے ساتھ ادا کررہا ہوں، ذوق وشوق اب تک نہیں پیدا ہوا۔ جیسی حالت پہلے تھی ولیم ہی اب بھی ہے۔ حضور کی توجہ ودعا کامختاج ہوں میر حق میں اتباع سنت اور محبت خداوندی کی دعافر مادیں۔

تحقیق: یہاں کے قیام کے زمانہ میں آپ کو بہت جلدی جلدی اپنی حالت

البدائع ١٢٠١٥ بديونمبره ٢ تربيت السالك ص ٢٦

سے اطلاع دینی چاہئے تھی۔ بہت سے سوالات کاحل بالمشافہ خو<sup>ا</sup>ب ہوتا ہے۔ اب بجزاس کے کیا ہوسکتا ہے کہ آپ کام میں لگے رہیں حالات سے اطلاع دیتے رہیں۔ وقاً فو قاً جومناسب ہوگا تعلیم دیتار ہوں گا۔

وقيًا فو قيّاً جومناسب ہوگاتعلیم دیتار ہوں گا۔ ایک بات سے ضرور میرادل تنگ ہوتا ہے۔ وہ پیر کہ آپ کے اس خط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک ذوق وشوق بھی مطلوب ہے جونہ آپ کے اختیار میں ہے نہ میرےاختیار میں ہےاس کا فیصلہ آپ کو بیعت کے بل کرنا جائے تھااور جانچ کے زمانه میں جب آپ نے اس کے آثار نہ دلیکھے تھے، آپ کو بیام رظام کرنا جاہے تھا۔ اس پرمیں جو پچھ جواب دیتا جس کا حاصل وہی اس کا غیراختیاری ہونا تھااس جواب کو اگرآپ کا دل قبول نه کرتا تو آپ کو بیعت نه کرنا جاہئے تھا۔اورا گر دل قبول کر لیتا تو آپ کواس وفت اس کے فقدا ؓن کیشکایت کی نوبت نہ آتی۔ جب آپ نے بار بار بیعت کی درخواست کی مجھ کو دھوکا ہوا کہ آپ کواینے مطلب کے آثار مطلوب ہوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اس لئے آپ درخواست کرتے ہیں مجھ کوغیب کاعلم نہ تھا کہ آپ دل میں کیا لئے ہوئے ہیں اب آپ اینے نز دیک مجھ کوان کیفیات کے پیدا کرنے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جس کی نسبت آپ سے یہ یو چھ سکتا ہوں کہ میں نے کب ذمہداری کی تھی۔ یا کب کہاتھا کہ بیلوازم طریق عصے ہیں۔ آپ رجماً <sup>ھ</sup>بالغیب اپنے ذہن میں ایک شیخ چلی کا گھر بنا ہیٹھے۔اورمنشی کا ساحساب لگالیا جس نے کہا تھا کہ جوں کا توں کنبا ڈوبا کیوں، کہاب جب وہ آ ٹار مزعومہ مرتب نہیں ہوئے تو شکایت پیدا ہوتی ہےائیں حالت میں اگراس کا غیراختیاری ہوناسمجھا جاوے تو طالب کانفس اس جواب کود فع الوقتی وحیلہ برمجمول کرتا ہے بس پیہےوہ پنگی کا سبب۔اب آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مفصل فیصلہ اس مسئلہ کا کر لیجئے کہ آپ کوطریق میں مطلوب کیا ہے

ا منصدر منص، آمنے سامنے مع علامات سے نہ پائے جانے کی سماس راہ کے لئے ضروری ہے ہے منصر اندازے اور تخمینہ سے

64

اورس سنمرہ کے مرتب ہونے کی آپ کوامید ہے۔ میں بھی بے تکلف ظاہر کردونگا
کہ کون کون باتیں ہونے والی ہیں اورکس کا ہونا مشکوک ہے۔ پھر آپ کواختیار ہوگا
کہ خواہ اس دوکان سے اس متاع کوخریدیں یا دوسری دوکان تلاش کریں۔ اور جھ
کوبھی اختیار ہوگا کہ اس خرید ارکواپی دوکان پر بیٹھنے دوں یا آگے کو چلتا کردوں۔ اب
بھی آپ کی سمجھ میں آیا کہ میں نے پہلی بار آپ سے بیعت سے انکار کردیا تھا اور اکثر
لوگوں سے عذور کردیتا ہوں بیاس کا سبب ہے۔ تا کہ نہ طالب کودھوکا ہونہ مجھ کودھوکا
ہو۔ گول مول قصہ میں جانبین کو بے مزگی ہوتی ہے بہت جلد جواب دیجئے اور اس

طریق میں داخل ہوکریہ کام کرنا پڑیں گے

طریقہ میں داخل ہوکر ( یعنی بیعت ہونے یااصلاحی تعلق قائم کرنے کے بعد ) جو جوکام کرنے پڑیں گے۔ ( ان کی تفصیل ہیہے )

بہتی زیور کے گیارہ جھے اول سے آخر تک ۔ایک ایک حرف کر کے پڑھنے یا سننے س گر

- (۱) اپنی سب حالتیں بہتتی زیور کے موافق رکھنا یڑیں گی۔
- (۳) جوکام کرنا ہواوراس کا جائز ناجائز ہونامعلوم نہ ہو،کرنے سے پہلے علما

اہل حق سے بوچھنا پڑے گا،اوران کے بتلانے کے موافق عمل کرنا ہوگا۔

(۴) نماز پانچوں وقت جماعت سے (مسجد میں ) پڑھنا ہوگی۔البتہ اگر کوئی

عذر شرعی ہوتو جماعت معاف ہے،اوراگر بلاعذر غفلت سےرہ جاوے ندامت کے ساتھ استغفار کرنا جائے۔

ملیں گے۔اسی طرح کھیت اور اور باغ کی پیداوار میں دسواں بیسواں حصہ دینا ہوگا،

ا سامان ع ص۳ کرییة السالک س۳۵ کالامداد ۲۳۵ س

اس كے مسائل زبانی معلوم كر لئے جائيں۔

(۲) اگر حج کی گنجائش ہوتو حج کرنا پڑے گااسی طرح گنجائش کی صورت میں عید کوصد قہ فطراور بقرعید کو قربانی ضروری ہوگی۔

#### اور بہ کام چھوڑ ناپڑیں گے

یاس بیٹھنایا تنہامکان میں رہنایا بدون ہخت مجبوری کےسامنے آ جانااگر جہوہ پیرہی ہو یا رشته دار هول اور جهان سخت مجبوری هو و مال سراور باز واور کلا کی اورپیڈلی اور گلا کھولنا نامحرم مرد کے سامنے حرام ہے ۔منھ کے سامنے بھی گھونگٹ رہنا بہتر ہے ۔اورعمدہ یوشا کاورزیورسے تو سامنے آنا بالکل ہی براہے۔اسی طرح نامحرم مردوعورت کا باہم منسا بولنا، ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا بیسب چھوڑ دینا چاہئے ، ختنہ یا عقیقہ یا شادی میں جمع ہونا یا برات میں جانا البتہ عین نکاح کے وفت پاس پاس کے مردوں کا جمع كرلينا مضايقة نہيں۔ يا كوئى كام فخر ونمود كا كرنا جيسے آج كل رسم رسوم كا كھلا نالينا دينا ہوتا ہے۔اسی میں نوتہ بھی آ گیااس کو بھی جھوڑ ناچا ہیے۔اسی طرح فضول خرجی کرنایا کپڑے میں بہت تکلف کرنا کہ یہ بھی فخر ونمود میں داخل ہے،مردہ پر چلا کررونا،اس کا تیجہ، دسواں۔ بیسواں۔ حیالیسواں وغیرہ کرنا۔ دور دور سے عرصہ عرصہ تک میت کے پیھیے آنا۔ بدون شرع کے موافق تقسیم کئے ہوئے مردہ کے کپڑے خیرات کردینا، ٹر کیوں کا حصہ نہ دینا۔اہل حکومت وریاست کوغر بایرظلم کرنا،جھوٹی نالش کرنا،موروثی کا دعویٰ کرنا ، رہن یا رشوت کی آمدنی کھانا، تصویر بنا نا یارکھنا ، یا براہ شوق کتے یالنا، یا كنكوا وآتش بازى يا كبوتر بازى ومرغ بازى وغيره كاشغل كرنا، يا بجول كواحازت اور یسے دینا، گاناسننا، باجے سے یا بے باجے اسی میں گرامون بھی داخل ہے، عرسوں میں جانا، بزرگوں کی منت ماننا، فاتحہ نیاز گیار ہویں وغیرہ متعارفطور برکرنا، رواج کے موافق مولدشریف کرنا، تبرکات کی زیارت کے لئے عرس کاساانتظام کرنا، یااس وقت مردوں عورتوں کا خلط یا سامنا ہوجانا، شب برات کوحلوا یکانا، یا محرّ م کوتہوار منانا، یا رمضان میں ختم قرآن پرشیرینی ضرور کرکے بانٹنا، یا ٹونے ٹو ٹکے کرنا، یاسیتلاوغیرہ کو ماننا، یا فال وغیره کھلوانا،کسی نجومی یا آسیب زدہ ہے کوئی بات یو چھنا،غیبت کرنا، چغلی کھانا حجھوٹ بولنا، تنجارت میں دغا کرنا، (دھوکہ دینا) بلااضطرار ناجائز نوکری کرنا، یا جائز نوکری میں کام خراب کرنا،عورت کا خاوند کے سامنے زبان درازی کرنا، یااس کا مال بلااجازت خرج کرنا، یا بلااجازت کہیں جانا اور جافظوں کا مردوں پرقر آن پڑھ کر یا تراوی کے میں قرآن ساکر بچھ لینا، مولویوں کو وعظ پر یا مسکلہ بتلانے پراجرت لینا، یا بحث مباحثہ میں پڑنا، یا درویش وضع لوگوں کو بیری مریدی کی ہوں کرنا، تعویذ گنڈوں کا مشغلہ رکھنا۔ یہ فہرست مختصر کرنے نہ کرنے کے کاموں کی اور تفصیل احقر کے رسالوں میں بقدرضرورت ملے گی۔ انشرف علی کے

# بیعت جلدی کر لینایانہ کر لینا شخ کے لبی رجحان پر موقوف ہے

**حال**: عرض میہ ہے کہ اکثر لوگ جن کو ابھی اپنے مشائخ سے اجازت اخذِ بیعت اورکارتر بیت سیر ذہیں ہوا،اس کام کوآسان سمجھتے ہیں۔اور خیال کرتے ہیں کہ پیر بننے میں بھلا کیا تکلیف ہے ،سوواقعی رسمی پیر بننا اور سجادہ کشینی بیدتو ایک بڑی مزہ دار بادشاہت ہے، کین اس کی حقیقت ایک دشوار کام ہے۔امرتر بیت بھی اس خاص قسم کا مجاہدہ ہے۔اور پیرظاہر ہے کہ مجاہدہ بدون تکلیف کے نہیں ہوتا ، مجھے امرتز بیت میں بعض دفعہ بہت تکلیف ہوتی ہے ۔خصوصاً جب مخاطب قلب سےقصور اور حقیقت شناسی سے دوراورمحض عرف اوررسم کا یا بند و مجبور ہو،اورعوام کی عقیدت ومحبت بھی خلل اورفتور کی بنیاد برمبنی ہوتی ہے،اسی کئے بیعت کرنے سے ایک حد تک کنارہ کرتا ہوں بلکہ بعض دفعہ تو جولوگ بیعت ہو گئے ہیں ان کو بھی چھوڑ دینا پیند کرتا ہوں کیکن بیہ بات چونکہ اہل طریق کے ہاں پسندیدہ نہیں اس لئے اپنے کوصبر پر مجبور کرنا ضروری سمجھتا ہوں ۔جلدی بیعت کر لینے میں پیچھے(بعد میں ) بڑی خرانی نکلتی ہے۔جن جن باتوں کی آپ شکایت فرمایا کرتے تھوہ سب ذرہ ذرہ تیجے یا تاہوں ہے ایک ایک قطره کا مجھے دینای<sup>ی</sup>ا حساب خون جگرو دیعت مژگان یارتھا دوسری طرف اہل بدعت وضلالت کا شیوع اور ہمہ گیری بعض دفعہ اس قدر مجبور کردیتی ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ جو شخص بھی درخواست بیعت کرےاس کو بلا تامل ل تربیت السا لک<sup>ص۲۴</sup>

بیعت کرلیاجاوے۔اگراور کچھنہ ہوا تو اہل صلالت کے پنجہ سے تو تچھوٹ جاوےگا۔ غرض اس سم کے پیچو تاب اورشش و پنج میں جی گرفتار ہوجا تاہے۔ اس بارہ میں جوارشادعالی ہواس کو باعث نجات تصور کرونگا۔

تى قىيى دەت برجس شق كودل زيادە قبول كرے انشاءاللەتغالى اسى مىں خير ہوگى ك

#### بیعت ہونے کا مناسب طریقہ

۔۔۔۔ کے حلقہ میں داخل ہوا تھا کی*چھ عر*صہ حال: میں جناب مولانا۔۔۔۔۔ تک حلقہ میں شامل رہا،اب مولا نا کے یہاں کی حالت بہت نازک ہورہی ہےاللّٰہ تعالی رحم فرمائے۔کشف ایسالیقینی سمجھا جاتا ہے کہ اس پر ملاز مین پراحکامات جاری کئے جاتے ہیں۔اور یوچھا جاتا ہے کہ کیا دیکھا۔ دیو بندیوں کو فاسد العقیدہ کہا جاتا ہے۔میلادشریف میں قیام کیا جاتا ہے۔اور کئی آ دمی مل کرسلام بڑھتے ہیں۔مدرسہ کے سالا نہ جلسہ میں پھول لٹائے جاتے ہیں،ایک صاحب کو کشف ہوتا ہے اور کہا جا تاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ،اور پھول اٹھاتے ہیں، یا پھول اٹھا کر ا بنی گود میں رکھتے ہیں،ایک شخص مولا نا کے خاص ملاز موں میں ہےوہ نماز نہیں پڑھتا ہے،اس کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے صرف ایک عیب ہے کہ نماز نہیں پڑھتا،ان خرفات کا کہاں تک بیان کر کے جناب کا وقت خراب کروں۔ میں نے اب حلقہ سے علیحد گی اختیار کرلی ہے۔اسم ذات جس قدر ہو سکتے ہیں پڑھ لیتا ہوں۔اور جناب سے امیدوار ہوں کہ میری دسکیری فرمائی جاوے اور مجھ کو بیعت سے مشرف فر مایا جاوے۔اور جسیا حکم فر مایا جاوے ویساعمل کروں فقط۔ تحقیق. ایک دفعہ جلدی کر کے اب تک پچتار ہے ہیں بھی دوسری بار پھر نہ یجتانا پڑے۔لہذا بیعت میں تعجیل(جلدبازی) مناسب نہیں ۔اچھی صورت بیہ ل الامدادبابة ماه رمضان ه<u>اساچه</u> تربیت السالک<u>۵۵ </u>

ہے کہ جس سے بیعت ہونے کا قصد ہو پہلے اس کے پاس مہینہ دوم ہینہ قیام کرلیا جاوے۔ جب ہر طرح قلب مطمئن ہوجاوے جب درخواست کی جاوے، اگر درخواست کے وقت دوسرے کا قلب بھی مطمئن ہوگا تو قبول کرلے گا۔اور اگراس نے کچھ عذر کیا تو اور قیام کیا جاوے۔اللہ تعالی سے امید ہے کہ اس طرح کرنے سے دوسرے کا انکار طویل نہ ہوگا۔ایس بیعت کا لطف دیکھنے کے قابل ہوگا، باقی بیطریقہ میں نہیں ہے کہ جس کوسنا اس کے بیچھے ہوئے لے

غیر متبع شریعت پیرسے بیعت ہونا جائز نہیں اگر چہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراد ہے

حال: میری ہمشیرہ ایک برعتی کے نکاح میں ہے مگران کے عقائد بفضلہ تعالی بہت اچھے ہیں ، مگران کا شوہران کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ایک برعتی سے بیعت کریں میرے بہنوئی خود بھی مجاور و پیرزادہ قوم کے ہیں۔اور یہ پیری عرس کرتے ہیں۔اور یہ میرے بہنوئی ان کے کشف کے متعلق بہت کچھ کرامات بیان کرتے ہیں میں نے یہ میرے بہنوئی ان کے کشف کے متعلق بہت کچھ کرامات بیان کرتے ہیں میں نے یہ کہد دیا کہ ان سے کہو کہ اگرتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھا دوتو بیعت کرلیں گے۔ سوانہوں نے وعدہ کرلیا ہے کہ دکھا دیں قو کیاان کی بیعت کرلین جائز ہے کیا کوئی خلاف شرع شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کود کھا دیں تو کیااس سے جائز ہے ،یااس کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔؟

الجواب: السلام علیم ورحمة الله جناب رسول الله صلى الله علیه وسلم کودکھلادیناا گرشبه سخیل سے قطع نظر کر لیجاوے کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں وہ ایک قسم کا تصرف ہے۔ جب تک اصل معیار یعنی اتباع شریعت وہرکت صحبت نه دیکھا جاوے اس وقت تک بیعت جائز نہیں کے بیعت جائز نہیں کے بیعت جائز نہیں کے

ل الامداد بابية شوال <u>٣٥ ه</u>يرتربيت االسالك ص ٥٤ ميرتربيت السالك ص ١٥

## جس پیر کے اکثر مرید بے نمازی ہوں وہ قابل بیعت نہیں

سوال: جس پیرے مریدا کثر بلکہ قریب قریب کل بے نمازی ہوں کیا وہ شخص بیعت کی صلاحیت رکھتا ہے۔

**جواب:**صلاحیت نہیں رکھتا<sup>لے</sup>

## بیعت کی غرض اصلاح دین ہے

حال: حضورعالی سے بیعت فرمالیئے کے بعد غلام کے گھر میں سے جن کا خلل جاتار ہا۔ اور سال بھر سے زاید کی تپ کا فور ہوگئی۔ اب بالفعل نہ مریضہ کوشکایت ہے اور نہ بچہ پر بچھاٹر ہے غلام اخیر رمضان میں علیل ہوگیا بوجہ ضعف وعلالت اب تک محنت نہیں ہوئی ہے۔ جس سے ذکر سے جوقد ریکسوئی بیدا ہوئی تھی جاتی رہی اور وہ ذوق وشوق مٹ گیا، میری بڑی سالی کو ابنی بہن کی حالت سن کر کمال اشتیاق بیعت پیدا ہوا ہے۔ چونکہ ان کے میاں کے درمیان میں مناقشہ تھا اس لئے میں نے درسی اخلاق کی نصیحت کردی ہے۔ اور کہہ دیا ہے کہ اس کے بعد حضرت کو بیعت کے لئے کھوں گا۔ اور ان کو جلدی ہے جسیاار شاد ہو۔

تحقیق: صحت مرضی شیسے مسرت ہوئی۔اللہ تعالیٰ مبارک فرماویں۔اور ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھیں مگران کی بہن کوجو یہ قصہ دریافت کر کے اشتیاق بیعت ہوا یہ ان کی ناواقئی کی دلیل ہے۔ نہ یہ کوئی کمال ہے اور نہ اس کو باطن سے پچھعلق ہے اور نہ اس کو باطن سے پچھعلق ہے اور نہ یہ یہ خود بھی یقینی ہے کہ صحت میں بیعت کو پچھ دخل نہیں ہے۔ بیعت تو اصلاح دین کے لئے ہے ،اس لئے ان کو اس باب میں حقیقت سے آگاہ کر دیا جاوے۔ پھر ان کی جورائے ہو۔ ذوق وشوق و میسوئی میں مقاصد نہیں کام شروع سیجھے ۔ اور مقصود رضا کو سیجھ سی

ا تربیت السالک ۳۸ م مریضوں سے تربیت السالک ۳۸ م

## ضرورت انتباع يثنخ

حال: اب میں عجب معذوری کی حالت میں ہوں۔ اپنی برسمتی پرآنسو بہا تار ہتا ہوں کہ کوئی صورت بہتری کی نظر نہیں آتی۔ کمترین نے اپنے ایک دوست کے پاس جناب کی تصنیف کردہ ایک دو کتابیں دیکھیں، اور دل میں جناب کی تمام تصنیفات کے منگوا کر مطالعہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچ بہتی زیور حصہ اول ودوم وہفتم اور الاجتہاد اور تعلیم الدین تو پوری پڑھ چکا ہوں۔ قصد السبیل بھی آج ختم ہو چکی ہے، اصلاح الرسوم اور فروع الایمان زیر مطالعہ ہے ان کے مطالعہ سے طبیعت میں بہت اصلاح الرسوم اور فروع الایمان زیر مطالعہ ہے ان کے مطالعہ سے طبیعت میں بہت کہوا کہ کوئی مناسب علاج تجویز فر مایا جاوے۔

تحقیق: کسی محقق صاحب حال و کمال سے تعلق راسخ کر کے اس کا اتباع کیا

جاوے۔ 🌣

## جب تک سی کے مطبع نہ بنیں گے کچھ حاصل نہ ہوگا

جب تک سی ایک کواپنا مطاع نه بنا کیں گے اور اس سے بالکل حجاب نه اٹھا کیں گے اور اس سے بالکل حجاب نه اٹھا کیں گے اور اس کے سواسب کو کا لعدم نیسمجھ جا کیں گے ، کچھ بیں ہوگا۔ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں۔ شاید مجمل کہتا تھا۔ آج صاف صاف کہد دیا باقی دودل بودن بجر بے حاصلی نیست۔ بے تکلف بات یہ ہے کہ اگر اپنے حضرت مرشد مدخلائے سے پورا بور ااعتقاد ہے اور ان کو پوری شفقت ہے۔ تو ان سے حجاب تو ڑ سے اور سب سے منھ موڑ ہے۔ اور مرشد اور اگر کسی جزومیں کی ہے تو جس سے اطمینان ہواس کی اطاعت کیجئے۔ اور مرشد صاحب کو صرف برکت کے لئے رکھیئے ہے۔

ہر بیت السالک صاکے لیعنی اپنے سارے عیبوں کوظاہر نہ کریں گے بی کالعدم لینی کچھ بھی نہیں کے سے کالعدم لینی کچھ بھی نہیں سے بعنی وضاحت کے بغیر سی تربیت السالک ص میں

# شیخ ہے حسن طن کا نافع ہونا

حال: اس سے پہلے کے بعنی کل کے عریضہ میں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور والا نے جو حسب الله کا پڑھنا بلا تعداد بتلایا ہے تو مجھے خیال ہی نہیں رہتا بہت ہی کمی کے ساتھ بھی جب یاد آجا تا ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔اور ہنوز ا

میں رہتا بہت ہی می کے ساتھ بھی جب یادا جاتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں۔اور ہنوز وہ عریضہ حضور کی خدمت میں نہ پہو نچا ہوگا کہ آج ہی بلا اختیار خود بخو دقلب سے حسب اللّٰه جاری ہوگیا جس کی کہزبان نے بھی شرکت کی۔اب سوااس کے کہ یہ

حضور کی کرامت مجھی جاوے اور کیا ہوسکتا ہے۔

تحقيق: آپ کوييد سن ظن نافع موگاخواه وجه کچه بي موت

## سلسلهامد دبيركي امتيازي شان

حال: دیگرعرض بیہ کہ بعض اوقات حقوق العباد کے بارے میں قلب پراس قشم کا بوجھ پڑتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جان غم میں گھلی جاتی ہے جب تک کہاس کا کچھ تدارکنہیں ہوتا۔ چین نہیں آتا۔

تحقیق. مبارک ہو یہی حالت موافقہ للسنہ عمابہ الامتیاز ہے سلسلہ امدادیہ کا اور علامت ہے اس کے قبول کی ہے

ل ابھی ع الامدادبابۃ ماہر حب ۳۱ھ رسیت السالک اک ع یعنی سنت کے موافق ہونا امتیازی علامت ہے م حصہ چہارم تربیت السالک ۲۵

#### اصول طريق جاننے كا مطلب

حال. آج ملفوظات حضرت کے نمبر ۱۲ میں دیکھا کہ بدون اصول طریق کے جانے ہوئے فقط ذکر پر قناعت کرنے سے جمعیت کی صال نہیں ہوتی جس کے بغیر کوئی کام درست نہیں ہوتا۔

تحقیق. گراس کا پیمطلب نہیں کہ پہلے سب اصول جان لے پھر ذکر شروع کرے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ کام کرتارہے۔اور حالات سے اطلاع ویتارہے۔اس اطلاع ہی کے خمن میں اصول کی تعلیم ہوجاو بگی۔اور جتنے اصول معلوم ہوتے جاویں ان کی یابندی ہوتی رہے ہے

شریعت وطریقت اورمعرفت وحقیقت کی تعریف اور علم الیقین وعین الیقین کافرق

سوال: ایک مختصر مضمون میں شریعت اور طریقت اور معرفت اور حقیقت کی حقیقت اوران کابا ہمی تعلق لکھ کر مرحمت فر مایئے۔

جواب: شریعت نام ہے مجموعہ احکام تنگلیفیہ کا اس میں اعمال ظاہری وباطنی سب آگئے۔ اور متقد مین کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو اس کا مرادف تجھتے تھے جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے "معرفۃ النفس مالھاو ماعلیھا" پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے جزومتعلق باعمال ظاہرہ کا نام فقہ ہوگیا۔ اور دوسرے جزومتعلق باعمال باطنی طریقوں کو دوسرے جزومتعلق باعمال باطنی طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ پھران اعمال باطن کی درسی سے قلب میں جوجلاوصفا بیدا ہوتا ہے حسنہ وسید و حقائق الہیہ صفاحیہ و فعلیہ بالحضوص معاملات فیما بین اللہ و بین العبد

ایکسوئی ع تربیت السالک ۲۷ س جن احکام کا آدمی کومکلّف بنایا گیاہے سی برابر

منکشف ہوتے ہیں ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں اور انکشاف کو معرفت کہتے ہیں اور انکشاف کو معرفت کہتے ہیں اور اس صاحب انکشاف کو محقق اور عارف کہتے ہیں۔ پس بیسب امور متعلق بڑ ربعت کے ہی ہیں۔ اور عوام میں جو بیشا بع ہوگیا ہے کہ نثر بعت صرف جزومتعلق باحکام ظاہرہ کو کہنے لگے ہیں بیاصطلاح کسی اہل علم سے منقول نہیں اور عوام سے اس کا منشا بھی ضحیح نہیں کہ وہ اعتقادتنا فی ہے ظاہراور باطن میں واللہ اعلم ہے

(ملفوظ) ایک صاحب نے عرض کیا کہ مقصوداعظم تو شریعت ہی ہے۔ فرمایا کہ خودایک ہی چیز ہے یعنی شریعت، اس کے مقابل کوئی چیز نہیں جس کی وجہ سے عظم کہا جائے جس کا حاصل عمل کا خالص کرنا ہے بس شیخ اسی کی تدابیر کی تعلیم کرتا

سے اسم اہاجائے بس کا حاصل مل کا خاص کرنا ہے بس تا اسی کی مدا ہیر کی صلیم کرتا ہے، ان مدا ہیر کا نام طریقت ہے، پھراس برکت سے جوعلوم منکشف ہوتے ہیں وہ حقیقت ہیں اوران ہی کے حقائق میں سے بعض کے انکشاف کا نام معرفت ہے، باقی اور جو کچھ ہے مراقبہ مکاشفہ ذکر وشغل سب اسی مقصود کے معین اور تم ہیں اوراصل وہی ایک چیز ہے (یعنی شریعت) اور بیسب کرنے کے کام ہیں یا

یقین کہتے ہیں اعتقاد جازم عمطابق للواقع کواگرادراک کاصرف یہی مرتبہ ہے تو علم الیقین کہتے ہیں اعتقاد جازم عمطابق للواقع کواگرادراک کاصرف یہی مرتبہ ہے تو علم الیقین ہے۔اوراگراس کے ساتھ غلبہ حال ہے کہ غیر مدرک سے غیبت مدرک سے غیبت بھی ہے تو حق الیقین ہے۔اسی کو کتب فن میں مختلف عنوان سے کھا ہے۔ سے

#### باب

# ا بنی رائے سے علاج کرنے کی **ند**مت

سوال: ایک عرض بیہ ہے کہ کوئی مراقبہ بنظر محفوظ رہنے کے گناہ سے آرشادہو کہ اللہ پاک اس عمل کرنے کی توفیق عطافر ماویں اوراس کی برکت سے وہرکت دعائے حضرت گناہوں سے محفوظ رہوں۔

جواب: کیا آپ ہی خود اپنے لئے طریق علاج بھی تجویز فرما سکتے ہیں افسوس جواب: کیا آپ ہی خود شخ جو میں افسوس جو میں نے علاج بتلایا یعنی ہمت اس کوردی کردیا اور خود تجویز کیا تو آپ جب خود شخ ہیں۔

حال: ہدایت نامہ بجواب عریضہ عماب آمیز ورود ہواسخت نادم ہوکرامیدوار معافی کا ہے۔ براہ بزرگانہ معاف فرمایا جاوے۔ ہرگز نہ بندہ کوطریق علاج تجویز کرنے کا حق ہے۔ اور نہ خودشخ ہے اور نہ ارشاد فرمودہ ماسبق یعنی ہمت کو احقر نے ردی کیا ہے، اور نہ کرسکتا ہے، بلکہ خدا کا شکر ہے کہ حضرت کے ارشاد کی وقعت دل میں بہت کچھ ہے اور خدا کرے کہ ایسا ہی رہے ۔ آمین خلاصہ یہ کہ معاف فرمایا جاوے۔

تحقیق: معافی کومعافی ہی ہے۔ میں کچھ بدلاتھوڑا ہی لے رہا ہوں کین کیاغلطی پرمطلع بھی نہ کیا جاوے اور یہ پتہ اب بھی نہ دیا کہ اس علاج پڑمل بھی کیایا نہیں فضول باتوں سے خط بھر دیااس کا بھی افسوس ہے کے

ل یعنی گناہوں سے محفوظ رہنے کا مراقبہ ۲ رہے الاول ۳۲ جے حصہ چہارم تربیت السالک ص۵۱

## ينخ ي علاج كراني اوراجازت لين كاطريقه

حال: میں نے پہلے عریضہ میں دلاکل الخیرات اور ربنیا آتنا الخ کے پڑھنے کی اجازت کے واسطے عرض کیا تھا صرف مقصود میرا ہے ہے کہ میری آخرت درست ہوجائے۔ بزرگوں کے ارشاد کے موافق جوکام کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالی برکت فرماتے ہیں۔ میں پڑھتا برابر رہتا ہوں کہ جوثواب سے خالی ہیں ہے۔ لیکن ایک خود کسی نسخہ کو استعال کرنا اور ایک حکیم کے فرمان کے بموجب اس پڑمل کرنا اس میں بہت بڑا فرق ہے۔

تحقیق: جُومسلحت آپ نے اجازت ما نگنے میں کسی ہے وہ ٹھیک ہے، گراس کا میطر بق نہیں جو آپ نے بچویز کیا کہ نسخہ خود بچویز کیا اور طبیب سے اجازت ما نگی جاتی ہے، بلکہ طریق اس کا میہ ہے کہ اپنی پوری حالت کسی معتقد فیہ کے سامنے پیش کر کے اپنے کواس کی تفویض عیں دیدیا جائے ۔ جونسخہ میرے لئے بچویز کیا جاویگا میں اس کا استعمال کروں گا۔ چونکہ ایسے مضمون کا آپ کا کوئی خط نہیں آیا لہذا میں کوئی متعین مشورہ نہیں دے سکتا ہوں، جب ایسا خط آئے گا انشاء اللہ مشورہ عرض کروں گا۔ ی

# متعلقین پرعتاب کرنامقتدی کامنصب ہے

حال: احقر بفضل خدا ہنوز اینے وظیفہ میں سرگرم ہے۔ کیکن میراحال مختلف شم کار ہتا ہے کیا ہوجاتا ہے کہ اہل مکان کو شرع کے خلاف چلنے سے ان پر غضب ناک ہوجاتا ہول محل سے نہیں کرسکتا، یہاں تک کہ ایسی نوبت پہونچی کہ مکان والے سب مجھ پر خفاوناراض ہوئے، حضرت والدصا حب بھی دلگیر ہیں، بلکہ مجھ کود یوانشمجھ رکھا ہے۔ اور در حقیقت حال بھی دیوانوں کی طرح ہی ہوجاتا ہے۔ گاؤں میں بھی ہے۔ اور در حقیقت حال بھی دیوانوں کی طرح ہی ہوجاتا ہے۔ گاؤں میں بھی را جس سے اعتقاد ہوتا یعنی پورے طور پراس کے حوالہ کر دیاجائے سے الامداد بابت ذیقعدہ ۳۵ھ تربیت السالک ۵۸

بیت باب رہے۔ دشمن بہت ہیں بھی دل میں بیرخیال آتا ہے کہ شاید کسی نے مجھ پر جادو کیا ہوگا کہ

مربیوں کے ساتھ جنگ وجدال کرتا ہوں ان لوگوں کونہیں دیکھ سکتا ہے بھی دل میں رخم بھی آ جا تا ہے مگر مکان کے غیر جگہ میں حالت اچھی رہتی ہے۔مکان جانے سے وہی

عال ہوجا تا ہے۔اس وقت پر دلیس میں اچھاحال ہے۔مدرسہ میں پڑھانے سے بھی

خوش رہتا ہے۔ مگر مدرسہ کا کام تلاوت قر آن ومناجات مقبول کے وفت کے بعد پورا کرتا ہوں۔ذکر کے وقت اگر نہ کروں تو طلبہ کواور وقت پڑھنے کا میسرنہیں ہوتا۔ پس

کیا ذکر منفصل عمرنے کی اجازت ہے۔ یعنی بعد تلاوت قر آن مناجات کے گھنٹہ دو گھنٹہ طلبہ کویڑھاکے باقی وظیفہ جو چھ ہزار مرتبہ ذکراللدہےادا کروں۔

تحقیق: بیمنصب مربی اور مقتدی کا ہے کہ اپنے متعلق پر عتاب کیا جاوے۔ آپ خود ابھی اپنے کام سے فارغ نہیں ہوئے، آپ کو کسی سے الجھنا مناسب نہیں۔ اگر مدرسہ میں دل مطمئن رہتا ہے تو مدرسہ ہی میں زیادہ رہا سیجئے۔ ذکر بلا اتصال بھی نافع ہوگا۔ الامداد شوال میں ہے 170 تربیت السالک ص ۵۷ نافع ہوگا۔

## ایک پریشان سالک کاخط

حسال: بندہ کا حال بالفعل اس طرح گذرتا ہے کہ آیک شخص مولوی حسن علی صاحب نامی خلاف شرع بعنی برہنہ آور تارک صلاق قاور دیوانہ نے بعض اوقات بندہ کے پاس آ کرخلاف شرع امر تلقین کئے تھے لہذا بندہ پر بالفعل تین با تیں پوری طرح جاری ہو گئیں۔اول یہ کہ بندہ کے چہرہ پر شل ابر سیاہ آوسفید کے ملا ہوا نمودار ہوتا ہے اس کی وجہ سے بجیب غریب با تیں دیکھا ہوں۔اور دوسرے یہ کہ جس جگہ نظر کرتا ہوں لیعنی آگر درخت وغیرہ کود کھتا ہوں تو مثل صورت انسان نظر آتے ہیں۔اور تیسرے یہ کہ ہروقت بندہ کی نظر میں کل کلہ یعنی حقہ کے یا مثل کیڑوں کے یا مثل انسان کے کہ ہروقت بندہ کی نظر میں کل کلہ یعنی حقہ کے یا مثل کیڑوں کے یا مثل انسان کے

ل ننگا م كالےاور سفيد بال مع مختلف وقتوں اور كئ مجلسوں ميں ہے شنے ہے غير مسلسل كئي وقتوں ميں

حاضرر ہتے ہیں۔ بیامور بالا بندہ سے کس طرح مندفع ہوں گے۔ بندہ نوازی فر ماکر مطلع فرماویں اورایک طبیب بھی مقرر کیا تھااس کی وجہ سے مند فع<sup>لی</sup> نہیں ہوا۔ زیادہ بندہ کے حق میں دعائے خیر فرمادیں۔

تحقیق. طبیبول سے رجوع کرنے کامشورہ عوارض جسمانی کی اصلاح کے لئے دیا تھامیں نے الیکن عوارض نفسانی کہان میں سے اہم خیال کا فساد ہے۔اس کےاصلاح کا طریقیہ سواعاقل وکامل کی صحبت کے نہیں ہےاگراس جگہ میسر ہوا ہتمام کریں ورنہا گرہمتاوروسعت ہوتواس نواح <sup>س</sup>کی طرف سفر کریں کہ بفضلہ تعالیٰ مجمع عقلاء کملات کا ہے۔ورنہ خلوت اور تمام اشغال کوچھوڑ کرقر آن کی تلاوت اور بندہ کے مواعظ کا مطالعہاور صحبت صلحاء خوش مزاج وہم مٰداق کی اختیار کریں اور اپنے حال سے چراطلاع دیں۔☆

# اجازت وخلافت لينے كى كسى حال ميں گنجائش نہيں

اہلیت بیعت واجازت کی شرط یہی ہے کہا بینے کواہل نہ سمجھے \_\_\_\_\_ حسال: عرصے سے خواہش پیھی کہ چندے جناب کی خدمت میں رہ کراپنی اصلاح باطنی کی کوشش کرتا،مگر بردہ غیب سے اب تک اس امید کا ظہور نہ ہوا۔ اور اہل وعیال کے خیالات و نیز کم مائنگی مانع ہوتی ہے اور اس تحریر کی زیادہ ایک اور بھی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض بعض اشخاص مجھ سے بیعت کے طالب ہوتے ہیں اور میرے ذر بعه سے سلسله میں داخل ہونا جا ہے ہیں، میں ان کو جناب کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اتنی مقدرت عنهیں جو ہم وہاں جائیں اور مولا ناصاحب تشریف فرماہوتے ہیں تو بیعت نہیں کرتے اوراینے پاس بلاتے ہیں۔ لہذا بیآ سان ہے کہ تمہارے ذر بعہ سے ہم داخل سلسلہ تو ہوجائیں گے اور بیصورت ل ختم یے علاقہ واطراف سے کاملین اور عقلندوں 🦟 تربیت السالک ص 🗝 قدرت بغیراجازت کے ممکن نہیں۔اوراجازت بغیراستعداد باطنی کے مشکل۔آ جکل خیالات اکثر لوگوں کے رسمی بیعت پرزیادہ رہا کرتے ہیں۔ بیخیال ہوتا ہے کہ ایسانہ ہو کہ خلاف شریعت والوں کے بچھندوں میں پڑ کرایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔
تحصقیق: اصلاح باطن اگراس غرض سے کی جاوے کہ میں لوگوں کو بیعت کیا کروں گا۔ تو ایسے خص کی اصلاح باطن ہی بھی نہ ہوگی، کبراس کا لازم حال رہے گا۔
اس سے تو بہ کیجئے پھر اصلاح مفید ہو سکتی ہے، رہا لوگوں کے سی کے ہاتھ میں پھنس

جانے کے خیال سے اگر ہر خض بیعت کی اجازت مانگنے لگے تو بعد چندے کی پھروہی مخدور کا ان مآئے گا۔ اورا گراہلیت شرط مخدور کا ان مآئے گا جس سے بچنے کے لئے بیاجازت دی گئی تھی۔ اورا گراہلیت شرط موتوسب سے اول شرط اہلیت کی بیہ ہے کہ وہ خض اپنے کو اہل نہ سمجھے۔ پس اجازت لینے کی کسی حال میں گنجائش نہ ہوئی۔ اخلاص پیدا سیجئے کے

بڑے سے بڑے گناہ ہوجانے سے بھی بیعت فسخ نہیں ہوتی

حال: اس ناکارہ کا جہاز بحر کبائر میں عفر ق ہور ہاہے۔ یہ عاصی ذلیل ان دنوں بری حالت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یعنی چند بار مرتکب کبائر کا باوجود ہر بارتو بہ کے ہو گیا ہے۔ سوانح حضرت مولا نا گنگوہی قدس سرۂ سے ارتکاب کبائر سے فنخ بیعت ہوجانا معلوم ہوا تو یہ ضمون د کھ کراور بھی سخت پریشان ہوں خاص توجہ وہمت اس ذلیل کے قلب کی طرف مبذول فرما کراصلاح قلب فرمادیں اور خبرلیں۔

تحقیق: سخ بیعت کامضمون میر بزد یک سیح نهیں۔ اگر حضرت قدس سر ہ سے منقول ہے تو ماؤل ہے نیخ برکات بیعت کے ساتھ، (یعنی اس کی بیتاویل کریں گے کہ فنخ بیعت سے مراد برکات کاختم ہوجانا ہے ) اورا گرغیر کا ہے تو جحت نہیں، جو کام آپ کے کرنے کا ہومیں اس میں کیا خبرلوں ۔ آپ کے کرنے کا ہومیں اس میں کیا خبرلوں ۔ آ

بے تربیت السالک ۲ ۲ مرائے بڑے گناہ سے تربیت السالک سے سور

# ہر بیت اس کی استعداد کے موافق ہوتی ہے ۔

حسال: افسوس دل کسی کام کانہیں رہاتو کی مصمحل نہو چکے۔ سیاہ سفید ہونے کو آزادی آئے مگردل اسی طرح تیرہ وتاریک، اعمال میں غفلت ہے۔ اور طبعی فطری آزادی نہیں میں بیٹر می

سونے پرسہا گہ کا کام دے رہی ہے۔ طبیعت ابتداء سے شورش پیندواقع ہوئی ہے۔ نیک حالت ہویا بدسب میں شورش کا امتزاج ہے۔ زمانیہ بیری کا اگر چے قریب آلگا ہے

مگر حضرت جنون کی وحشت انگیز شورش روبه ترقی ہے۔ بھی جھی ویسے ہی یا وعظ میں

رفت ہوتی ہے، آنکھیں ڈبڈ ہا آتی ہیں، مگراسی وفت نیے خیال آتا ہے کہ رونے دھونے سے کچڑہیں ہوتا۔

تحقیق: ہر شخص کی تربیت اس کی استعداد کے موافق ہوتی ہے اس کیفیت سے

آپ کی تربیت ہور ہی ہے۔خدا کاشکر سیجئے اور منتظر وہب تربیعے۔ ''' اس بہ

حسال: ان سب مرقومہ بالااحوال میں البتہ یہ بات باقی رہ گئی ہے کہ آپ سے دہتا گئی ہے۔ دہتا گئی ہے کہ آپ سے دہتا گئی ہے۔ دہتا گئی ہے۔ دہتا گئی ہے کہ آپ سے دہتا گئی ہے کہ آپ سے دہتا گئی ہے کہ آپ سے دہتا ہے۔ دہتا گئی ہے کہ آپ سے دہتا ہے۔ دہتا گئی ہے کہ آپ سے دہتا ہے۔ دہتا ہے کہ آپ سے دہتا ہے۔ دہتا ہے۔ دہتا ہے کہ آپ سے دہتا ہے۔ دہتا ہے کہ آپ سے دہتا ہے۔ دہتا ہے کہ آپ سے دہتا ہے۔ دہتا

تحقيق: هذا مفتاح السعادت و مصباح الهداية انشاء الله تعالى \_ لا

علاج میں اپنی طرف سے آسائی درخواست کرنا ہے ادبی ہے

سوال: احقر بعارضہ ضعف د ماغ علیل <sup>ہ</sup>ہے تلاوت وذکر موقوف ہے۔اللّٰہ پاک کی یاد کرنے اور خصوص ذکر و تلاوت کے کرنے کو طبیعت بے حد حیا ہتی ہے ہمیشہ

ن پید سے میں ہوتا ہے کہ عمر بہت کم رہی ہے۔قرب الہی کے طریقے حاصل کرکے عاقبت کی سے

فکر کریں رضائے الہی حاصل ہونجات کا سامان جمع کریں۔کوئی آسان یادقیق طریقہ جس سے دماغی محنت نہ ہومطلع فرمادیں۔ آیندہ ہمیشہ مفصل معمولات وحالات

بإبندى سے لکھا کروں گا۔ بچند وجوہ اب لکھ نہیں سکتا۔

ا اعضاع کمزور وس حق تعالی کی عنایت کا انتظار کیجئی قلبی تعلق بیریختی کی کنجی اور ہدایت کا چراغ ہے۔ میر بیت السالک میں ۵۰ کے بیار جواب: افسوس آپ نے بھی کوئی کام کی بات نہیں لکھی۔ بیخوب فرمائش کی ہے کہ
کوئی آسان یاد قیق طریقہ جس میں دماعی محنت نہ ہو ہتلا یاجاو ہے تو کیا آپ کا بیگان
ہے کہ آسان طریقہ کے ہوتے ہوئے اہل طریق بندگان خدا پر مصیبت ڈالتے ہیں۔
اگر بیگان ہے تو ایسول سے یو چھنا ہی لاحاصل ہے۔ اور اگر بیگان نہیں ہے تو اس
فرمائش کے کیامعنی ؟ اس جہل کاعلاج اور نیز طریقہ کی تعیین بدون پاس رہم ممکن نہیں
قرمائش کے کیامعنی ؟ اس جہل کاعلاج اور نیز طریقہ کی تعیین بدون پاس رہم ممکن نہیں
مرحس شیخ سے جا ہیں رجوع کریں ، مگر خدا کے لئے وہ شیخ النار لئے ہوں شیخ النور عہول
۔ امید ہے کہ آئندہ کوئی فضول مضمون آپ کی طرف سے نہ آئے گا۔ ضروری خدمت
سے عذر نہیں ہے۔

سالک کے لئے اپنے حالات کی اطلاع اور ہدایات کی انتباع ضروری ہے

حال: اب خاکسار کے دل میں یہ بات جمی ہے کہ جب تک روحی قوت نہیں ہوتی جب تک نیک عمل ہونا دشوار ہے اس کی تدبیر فرمادیں۔

تعلیمات کا تباع ضروری ہے ایسی درخواسیں کہ فی الواقع رائے دینا ہے نہ چاہئے گ

ے دوزخ میں لے جانے والے شخ میر جنت میں لے جانے والے شخ سے الامداد بابیۃ ماہر جب تربیت السالک ص الے سم تربیت السالک ص ۸۳

## نفس کامحاسبهاورشنخ کواس کی اطلاع

حال: نفس کو طع محبت کیلئے خادم کا خیال ہے کہ ایسا کر روز اندا پنے حالات ادائیگی نماز بنج وقت جماعت یا ہے جماعت وقت پریا قضا۔ وظیفہ چوسومر تبدکلمہ شریف کا بعد نماز عشا چورکعت قبل از وتر عشاء قلمبند کرتا ہوں، تین چاریوم بعد خدمت حضوری میں ارسال کر دیا کروں ۔ آ ہستہ آ ہستہ نفس پرتخی کرتا جاؤں، نفس خود بخو دعادی ہوتا جائے گا۔ میرااس سے بیم مطلب نہیں کہ ناحی حضور کا وقت لوں ۔ فقط چند سطور ہوا کریں گی، نفس شرارت سے باز آ جاویگا، بخوف احتساب اور محتسب عبی حضور سا، گوم یض کو کوئی حق نہیں ہے کہ طبیب کو رائے دے ۔ مریض کا دل اکثر چیز وں کو چاہا کرتا ہے طبیب کو اختیار ہے جو چاہے سوکر سے، جیسا چاہے تھم دے، میں نے ڈر نے یہ گر ارش کیا ہے چندروز سے ایسا گر ارش کرنے کا ارادہ تھا طبیعت کورو کتارہا، آخر لا چارگز ارش کرنا ہی پڑا، اگر خلاف مزاج عالی ہوتو متنب فر مادیں۔ حواب، بہت مبارک ہے اور انشاء اللہ تعالی نافع ہوگا۔ ع

# طالب کوخشہ حالی بھی شنخ سے ظاہر کرنی جا ہئے

حال اپنی احالت ظاہر کرنے کو اکثر جی جاہتا ہے مگر پھر ساتھ ہی یہ خیال آجا تا ہے کہ ان خرفات کو کیا عرض کروں جب کہ مجھ سے ہوتا تو پچھ بھی نہیں۔اس لئے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔
عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔
تحقیق ضرور ظاہر کرنا جا ہے گ

ل بازپرسوال وجواب مع بازپرس كرنيوالاس الامداد ماه رئيج الاول ٢٦٠ يربيت السالك ١٨٥ مع تربيت السالك ١٨٥ مع تربيت السالك ٣٩٠٠

# شیخ کواینے حالات کی اطلاع ضروری ہے

حال: اس نالائق غلام سے ایک بہت بڑی خطابیہ وئی ہے کہ جب سے حاضر خدمت ہوا ہے صرف ایک مرتبہ اپنا حال خدمت عالی میں عرض کیا ہے، اس خطا کی نہایت اوب سے معافی چاہتا ہوں، اور آیندہ کیلئے عہد کرتا ہوں کہ حالات سے جلد جلد اطلاع دیتارہوں گا، حضور والا کے کرم سے امید قوی معافی کی ہے، آیندہ ایس خطا نہ ہوگی۔

تحقیق: ہاں اطلاع کرتے رہنا بے حدنا فع ہے۔ حال اپناحال آج کل بیہے کہ کوئی حال نہیں۔

تحقیق: اس کی اطلاع بھی نافع ہے بعض اوقات اس میں بھی کوئی بات ہوتی

بے ہے۔

## فيحيل كي علامت

حال. آج تین دن سے میرے دل کے اندرکسی طرح کا تر د داور کپریشانی معلوم نہیں ہوتی، بلکہ ہروقت اطمینان ہے۔

**تحقیق**. بیعلامت منجیل کی ہے،مبارک ہو<sup>سے</sup>

ا الامداريج الاول ٢٦ هي تربيت السالك ١٩٠٣ مع تربيت السالك ٥٥ هم مربيت السالك ١٩٠٠ مع تربيت السالك ١٩٠٥ مع مربيت السالك ١٩٠٠ من مربيت السالك ١٩٠٠ مع مربيت ا

#### باث

## شیخ کامل کی صحبت کی برکت

حال: حضرت کی خدمت بابرکت میں آنے سے پہلے کسی کے لئے دل میں بغض تھا، کسی کے لئے دل میں کھی جب بھی ان لوگوں سے کوئی یاد آتا تھا کسی کے لئے دل میں محبت معلوم ہوتا تھا، اب دل میں ان باتوں کا پتہ ہی خبیں، جب بھی یاد آتا ہے جبیبا کہ اور عام لوگ یاد آتے ہیں ویساہی معلوم ہوتا ہے، غرض دل میں اس وقت خدا تعالیٰ کی یاداور محبت کے سوائے اور پچھییں پاتا ہوں۔ بول معلوم ہوتا ہے دل میں جتنی جگہ ہے سب کواللہ تعالیٰ کی یاداور محبت نے گھیر لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دل میں جتنی جگہہ ہے سب کواللہ تعالیٰ کی یاداور محبت نے گھیر لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دل میں جتنی جگہہ ہے سب کواللہ تعالیٰ کی یاداور محبت نے گھیر لیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دل میں جارک ہوگ

### گناہوں سےنفرت بیداہونے کاطریقہ بزرگوں کی صحبت ہے

حال: میری حالت کچھ عرصہ سے بہت خراب ہوگئ ہے خدمت اقد س میں پیش کرتا ہوں اگر چہ شرم مانع ہے لیکن طبیب سے چھپانا سخت مضر ہے، میر بعض اوقات وظائف وغیرہ کے مقرر سے، وہ ترک ہو گئے اور طبیعت معصیت کی جانب مائل اور جن بری باتوں سے مجھے نفر تھا اُب ان سے نفر نہیں پاتا ہوں، میرے واسط دعا فرما ہے اور کوئی وظیفہ تعلیم فرما ہے گا کہ خدا اس کی برکت سے میرا نقصان دفع فرما دیں۔

تحقیق: یه با تیں دور سے نہیں ہوا کرتیں چندروزیہاں رہنا چاہئے ،مگر جب آنے کا خیال ہواول تعین وقت میں مجھ سے مشورہ کرلیا جاوے ہے

ا تربیت السالک ۲۸۴۳ نفرت سی تربیت السالک ۳۹

## نيكول اور بزرگول كي صحبت كا فائده

حال. یا جوتد بیر حضورار شادفر ما ئیں عمل کروں۔ اپنے خیال سے میں نے بظاہر یہ تدبیر کرر کھی ہے کہ اپنے ہم خیال حضرات سے بکٹر ت ماتا ہوں۔ بلکہ سب سے زیادہ کثرت سے۔۔۔۔۔۔ ماتار ہتا ہوں۔ اور وہاں پہونچ کرکسی قدر تشفی بھی ضرور ہوتی ہے۔ اس کئے کہ وہ اکثر اوقات نیک ذکر اچھی با تیں فر ماتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر آنجناب کی تصنیفات کا زیادہ شغل رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دعوات عبدیت نیادہ تر آنجناب کی تصنیفات کا زیادہ شغل رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ دعوات عبدیت کے حصے مطالعہ میں بکثرت رکھتا ہوں۔ یہ تدبیری مسکن فضر ور ہوتی ہیں۔ یعنی تسکین تو ہوتی ہیں بہت کم اب جوار شاد حضور ہوگا عمل کروں گا۔

تحقیق. ہاں یہ بہت اچھامعمول ہے کیکن خواجہ صاحب سے یاکسی اپنے ہم شرب سے تنہائی میں ملئے، جب مجمع زیادہ ہوجادے اٹھ جائے۔

راقم عارض ہے کہ اتفاق سے میرا کا نپور جانا ہوگیا، اور بیسب جواب میں نے زبانی کہد یئے جو بہت نافع ہوئے ہے

# صحبت شیخ نافع ہے گوکام تھوڑا ہو

حال: تخمینا بیس روز سے ایی طبیعت کم ورہے کہ معتد بہ محنت نہیں ہوسکتی۔
اتفاق سے میرے تمام مشاغل دینی ودنیوی سب کے سب دماغی ہیں۔ اس لئے
معدہ ودماغ دونوں میں فتورمحسوس ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے۔ اس
وجہ سے عریضہ دوانہ کرنے میں عرصہ مدید ہوگیا۔ (لیعنی تاخیر ہوگئ) خصوصاً ایسے وقت
میں کہ بجائے حال کے بدحالی ہور ہی ہے۔ تاہم بالکل ترک نہیں کیا۔ غالباً تھانہ
میون برسات قریب اختم ہوگی۔ سرما کا موسم بھی شروع ہوگیا ہوگا۔ اس لئے
تقاضائے طبیعت ہے کہ رخصت لے کر حاضر ہوں۔ مگر وہاں حاضر ہونے کے
تقاضائے طبیعت ہے کہ رخصت لے کر حاضر ہوں۔ مگر وہاں حاضر ہونے کے
اللہ بخش سکون بخش کی تربیت المالک میں ہو

بعدتو محنت ہی محنت ہے۔اس کئے خیال ہوتا ہے کہ شاید برداشت نہ ہوسکے۔غرض حالت بیہ ہے کہ اقدم رجلا واؤ خور انحریٰ کامعاملہ ہے،اب آئندہ جیسی حضرت کی رائے عالی ہوسمعا وطاعة عمل کروں گا بظاہر اسباب میری حاضری میں کوئی مانع نہیں ہیں۔

تحقیق: رکیر نه ہونا چاہئے ایسے وارض سب کو پیش آتے ہیں جن سے انشاء اللہ تعالی کھے ضرر عنہیں۔ المعذور ما معدور الممازور فعف دماغ کو مانع تشریف آوری نه قرار دیا جائے۔ اگر کام بھی زیادہ نہ کیا جاوے پاس رہنا بھی نافع ہے بنفع معتد ہے ہے۔

صحبت شیخ کااشتیاق ومکا تبت بھی قائم مقام صحبت کے ہے

حسال: بهت جی جا ہتا ہے کہ شرف ملازمت وصحبت حاصل کروں مگرمشاغل عدیدہ عمہلت نہیں دیتے۔

ت حقیق: بیاشتیاق بھی نفع میں قریب قریب پاس ہونے کے ہی ہے۔خصوص جبکہ مکا تبت بھی رہے۔ ک

یعنی پس دبیش میں ہوں ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں تو دوسرا پیچیے ہٹاتاہوں، عظمکین رنجیدہ، س مجبوریاں ہم نقصان ۵ معذورآ دمی شق اجروثواب،وتاہے نہ کہ مشق عذاب کہ قابل اعتبار نفع۔ ہلتر بیت السالک س ۷۷ کا کھ تربیت السالک ۵۲

# شیخ سے جسمانی دوری کے باوجودروحانی قرب بھی نافع ہے

حال: میں ایک غریب مخص ہوں حضور کی تصانف کے مطالعہ سے اشتیاق دیدار کا ہوا، خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے آپ کے دیدار سے مشرف کر دیا اور میرے حق میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو بہتری ہونے والی ہے حضور کی ذات و برکات سے وہ بھی ہوجائے گی، اللہ سے امید قوی ہے۔ اور آپ کے شفقت کے بھروسے اب میں ارادہ مکان جانے کا رکھتا ہول، پھر حضور کی خدمت میں آنے کی توقع نہیں۔ کیونکہ راہ خرچ آمد ورفت کا چھتیں روپے ہے، علاوہ اس کے خوراک، اس خیال سے دل پر ناامیدی چھاجاتی ہے حضور میرے ق میں جو بہتر ہو تجویز کریں۔ مصفور میرے ق میں جو بہتر ہو تجویز کریں۔ مصفور میرے ق میں اور قرب روحانی اس طرح رہتی ہے کہ ہمیشہ اطلاع حالات با تباع تعلیمات کا التزام رکھا جاوے ا

## حضرت تفانو کی کےمواعظ دیکھنے کی اہمیت

بزرگوں کے حالات وملفوظات کا مطالعہ بھی صحبت شیخ کے قائم مقام ہے

حال. احقر تاہنوزموضع بہادر گئیج میں درس تدریس میں مشغول ہے، نفس کی شش خرافات کی جانب اور روح کی کشش حسنات کی جانب ہے۔ اس کشاکش میں اوقات عزیز گزرتے ہیں ہروقت بیدل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکل آتی کہ نفس بالکل مغلوب ہوجاتا۔ ذکر الہی سے غفلت نہ ہوتی قلب میں وسعت کی صورت دکھائی دیتی مگراس کے لئے غالبًا صحبت شخ کی ضرورت ہے، اور ادھر نفقہ کا وجوب اس امرسے مانع ہے کہ سی کی خدمت میں جا پڑوں، اس کے لئے کیا تد ہیرہے۔

ل تربیته السالک<sup>ص۲۷</sup>

تحقیق: الیی حالت میں بزرگوں کے حالات ومقالات کے مطالعہ کا التزام بھی انشاء اللہ تعالی بجائے صحبت شیخ کے نافع و کافی ہے۔ اگر میرے مواعظ برابر مطالعہ میں رہیں انشاء اللہ تعالی بیسب شکایات دور ہوجائیں گی ☆

# شيخ يعة قرب وبعد مين فرق

حال. ایک عجیب بات اس وقت عرض کرتا ہوں کہ جب تک میں حضرت کی خدمت سے دورر ہتا ہوں اکثر یہی حال جوش وغیرہ کار ہتا ہے اور جہاں سامنے گیا بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے جلتی آگ پر یانی کا چھینٹا ڈالدیا۔ وہاں جاکر لذت تو بے حدر ہتی ہے گریہ جوش وخروش طبیعت میں نہیں رہتا ، نہ معلوم کیا بات ہے تحقیق: . بعد میں شوتی کا غلبہ ہوتا ہے قرب میں انس کاو ھذا ھو مقتضی سلامة الفطرة و قدیکون تحلافه بعارض۔ ﴿ ﴾

## شیخ کی محبت اس طریق میں بہت نافع ہے

حال: تببی سے قلب کی گرانی جاتی رہی کل سے حضور والا کی محبت کا بیحد غلبہ ہے، دل چاہتا ہے کہ حضور پر سے اپنی جان قربان کردوں اور میر بے بدن سے کھال اتار کرا گر اس کا جوتہ بنا کر حضور کے پائے مبارک میں پہنا دیا جائے تو دل ٹھنڈ اہو۔ اب پیغشق ومحبت کو حضرت کی طرف نسبت کرنے کو دل چاہتا ہے۔ یعنی اپنے کو عاشق کہوں اور حضرت کے اتباع کو باعث رضاء خداوندی جمحتا ہوں۔ دل چاہتا ہے کہ تمام اقوال وافعال اور حرکات وسکنات میر سے حضور والا کے مطابق ہوجا کیں۔ اور قلب میر احضور کے قلب کے مشابہ ہوجائے ، تا کہ میں وہی باتیں پسند کروں جو حضور کو پسند ہوں۔

تحقیق: یہ محبت طریق میں بے حدنا فع ہے ہے۔

ا ملفوظات ع فطرت مسلمه کا نقاضا یمی ہے، کسی عارض کی وجہ ہے بھی اس کے خلاف ہوجا تا ہے۔ س الامدابابۃ ماہ رہے الثانی سے تربیت السالک ص ۲۹ کھ تربیت السالک س ۲۸ کھ کر بیت السالک ۳۷

# محبت شیخ کلیرکامیابی ہے

حال: معمولات توبفضلہ تعالی جاری ہیں۔الحمدللدیسی روز ناغہ بھی نہیں ہوتے۔
ڈیڑھ دو بجے اٹھ جاتا ہوں اسی وقت سے برابرضح تک مشغولی رہتی ہے بعض روز
عیب حال ہوتا ہے کہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ بیسب معمولات بیداری میں کئے گئے
ہیں یا بحالت نوم ادا ہوئے ، کچھ جرنہیں ہوتی جس کا رخج وافسوس برابر رہتا ہے، اور
استغفار کرتا ہوں اور کیا عرض کروں نہ کوئی حال ہے، اور نہ کوئی کیفیت ہے، اس وجہ
سے عریضہ لکھتے ہوئے شرم بھی آتی ہے،اگر کوئی چیز ذریعہ نجات سجھتا ہوں تو وہ یہ ہے
کہ خدام والاکی محبت اپنے دل میں بے حد پاتا ہوں جس کے سامنے اپنے تمام
عزیزوں کی محبت کی کوئی حقیقت نہیں۔ حتی کہ اب اپنے والدین کی محبت سے بھی
برر جہازائد پاتا ہوں۔ اسی کو مدار نجات اور مفتاح سعادت یقین کرتا ہوں۔ اور کیا
عرض کروں۔احقر کے لئے دعافر مائی جائے۔

تحقیق: آپ کہتے ہیں کہ کوئی حالت اور کیفیت نہیں، ڈیڑھ بجرات سے بہتے میں کہ کوئی حالت اور کیفیت نہیں، ڈیڑھ بجرات سے بہتی کہ مشخول رہنااس کے سامنے کیفیت اور حال کیا چیز ہے۔ بعض تواضع جو دلنمت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاشکر سیجئے۔ استقامت اور برکت کی دعا سیجئے۔ اور کام میں لگے رہئے حالات سے اطلاع دیتے رہئے گووہ حالات آپ کے نزد یک قابل اطلاع نہ ہوں۔ اور جو بے جرئ کی حالت کھی ہے، اگروہ نیند کا غلبہ ہے، تب تو وہ امر طبعی ہے نہ محمود نہ مذموم۔ اور اگر نیند کا غلبہ بی ہے تو بیر بودگی آثار ذکر سے ہے جو محمود ہے، گو مقصود نہیں اور جو محبت کا تذکرہ لکھا ہے حقیقت میں بیشر ططریق ہے۔ اور اعون فی الوصول ﷺ کواس محبت کا تذکرہ لکھا ہے حقیقت میں بیشر ططریق ہے۔ اور اعون فی حدیقے ہوتا ہے۔ ہی حدیقے ہوتا ہے۔ ہی

ل نعت کا انکاراورناشکری ۲ منزل مقصودتک پہنچانے میں بہت مفید ہے ہے جس سے تعلق قائم کیاجا تا ہے سم محبت کرنے والا ہمالا مداد بابة صفر ۲۳ج پر بیت السا لک ۲۷

# اینے شیخ کے متعلق کیااعتقاد ہونا جائے

حال: ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں سے دین کے متعلق استفادہ کا خیال نہیں ہوتا۔ یہ دل میں یقین ہے کہ جو بچھ دنیا میں ہیں حضور ہی ہیں حالانکہ بزرگ دنیا میں بہت ہول کے مگر نہیں معلوم دل کسی کا معتقد فضیلت نہیں ہوتا۔ اور دوسر سے فیض پہو نچنے کے خیال کی بابت تو اس قدر نفرت ہے، جیسے شرک و کفر سے نفرت ہو۔ کسی بزرگ و حضور کے مقابلہ میں بزرگ سمجھنا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کفر کا خیال کرنا اگر بزرگ و حضور کے مقابلہ میں بزرگ حضور میر سے اصلاح قلب کے لئے دعافر مائیں۔ بزرگوں کی نسبت ایسا خیال برا ہے تو حضور میر سے اصلاح قلب کے لئے دعافر مائیں۔ تحقیق: شدت محبت میں ایسے مبالغہ سے انسان معذور ہے۔ اور اصل صرف اس قدر ہے کہ اپنے نے والا میسر نہ ہوگا۔ باقی بزرگ کی کمی زیادتی بیاللہ کو معلوم ہے۔ بس اس اعتقاد میں کوئی غبار نہیں۔ یہ میں کہ کوئی کوئی کیں کوئی خبار نہیں۔ یہ میں کوئی غبار نہیں۔ یہ میں کوئی غبار نہیں۔ یہ میں کوئی غبار نہیں۔ یہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کرکھ کوئی خبار نہیں۔ یہ میں کوئی خبار نہیں۔ یہ میں کوئی خبار نہیں۔ یہ معلوم کوئی خبار نہیں کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی خبار کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں کوئی کوئیں کوئی کوئیں کوئیں

#### دوسراخط

حال: بحداللہ تعالی میرے دل سے سارے اشکال بوجا حسن جاتے رہے اب اگرکوئی نقص مجھ میں ہے تو بنظر ناقص یہ ایک خدشہ وخز حشہ ہے کہ جب میں پڑھنے کو اور ادبیٹھتا ہوں تو فوراً یہ خیال ووہم آموجود ہوتا ہے کہ تیراکوئی راہ نماو پیشوا کہ جس سے بچھ کو تعلق نسبت حاصل ہوتا، وہ نہیں تو کب فائز المرام عملی ہوسکتا ہے، یہ خیال اس قدر رہ تی کر جاتا ہے کہ سارے وظیفہ کو حاوی ہوجاتا ہے۔ اور پھر بعد کو وظیفہ پڑھ کر اس ذلیل خیال پر سخت بشیمان ورنجیدہ ہوتا ہوں ۔ لیکن یہ نہیں جاتا پر نہیں جاتا ۔ اس خیال نے اب تو نماز میں بھی اپنا قدم آجمایا ہے مجھ کو اس حالت پر اکثر اوقات ایسا غصہ آجاتا ہے کہ چاقویا حجمری کوئی لے کر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں ، لیکن اس غصہ آجاتا ہے کہ چاقویا حصر میں کامیاب

حالت میں اپنے کوبھی نہ دیکھوں، لٹداس کا کوئی مفیدعلاج فرمایئے،اگرسلسلہ میں منسلك فرماليس توشايد بے حدمفيد ہو۔ جيساحكم ہوتا بعدار ہوں۔ 🖈 تحقیق: اشکال جاتے رہنے سے مسرت ہوئی۔آپ کوجدیدوہم غالب ہواہے ک جب تجھ کوکسی ہے تعلق نسبت نہیں تو تو کب فائز المرام ہوسکتا ہے۔ تعلق سے مراد مطلق ہے، یاتعلق خاص؟ اگر مطلق تعلق ہے تو اس کے اتفا کا حکم غلط ہے۔ کیونکہ تعلیم ونلقین کی خدمت کرنے والا آپ کے لئے ایک شخص موجود ہے،اورا گرتعلق خاص مراد ہے تو اس پرفوزمرام ہے موقوف ہونے کا حکم غلط ہے کیونکہ ہر حکم کے لئے ایک دلیل صححہ کی ضرورت ہے سوآپ کے پاس اگر کوئی سیجے دلیل ہے تو پیش سیجئے۔اورا گرنہیں ہے تو کھن حکم وہمی ہےاس کوآ یے غلط مجھیں اس پر بھی اگر اس خیال کا ہجوم <del>س</del>ے ہوتو وہ ہجوم طبعی ہے۔ جو باطن کو ذرا بھی مصرنہیں۔ جیسے فرض سیجئے کسی مرض جسمی کا ہجوم ہوجا تا جس ہےاطبا جواب دے دیتے تو کیا آپ کہہ سکتے ہیںالیا شخص فائز المرام پہنہیں ہوسکتا۔ اگرآپاس کاالتزام کرلیں تو نصوص شرعیہ کا پیٹم کیمریض زیادہ مورد 🕰 رحمت ہے۔ کہاں جاوےگا۔اس میں بار بارغور بیجئے۔انشاءاللّٰد تعالٰی پیمرض جا تارہےگا۔آپ اپنی رائے پر چلنے سے ہمیشہ پریشان رہےاوراب بھی آپ کی آنکھیں نہیں تھلیں۔اگر آپ کواپنی خیر مطلوب ہے تواپنی رائے سے بالکل کام نہ کیجئے۔اینے ذمہاس سے ز کوئی کام نتیجھئے کہ جس سے اعتقاد ہواس کواینے حالات کی اطلا<sup>ع</sup> کرتے رہئے ،اوروہ جورائے دیے اس کا اتباع کرتے رہے ،اوراپیے نفس کونا کا می پر راضی کر دیجئے ،اگریہ نہ کیا جاوے گا،آپ ایک قدم بھی آ گے نہ بڑھ سکیں گے۔آخر خط میں اپناعلاج آپ نے خود تجویز کیا ہے کہ اگر سلسلہ میں داخل کرلیں تو شاید مفید ہوتو آپ مثل اس مریض ے ہیں کہ طبیب کے نسخہ لکھنے کے بعدایک نسخہ خودلکھ کرطبیب کودکھلاتے ہیں کہ شاید یہ (الامداد ماه ربيج الاول تربيت السالك ٩٨) نسخهز بإده مفيدهو

له نه دونے کالے مقاصد میں کامیابی سے غلبہاور کثرت میں کامیابھ ستحق ہے تربیت السالک ص×۲

#### باك

## اتباع شخ کے معنی

سوال۔حضرت کی خدمت میں نہایت ادب سے اتنا عرض کرتا ہوں خدا کے
واسطے صرف بارہ تبیج کے ذکر کی خواہ جہر سے یا اخفا کے ساتھ مقررہ تعداد کی اجازت
مرحمت فرماد یجئے۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایس جگہ ذکر کروں گا کہ کسی شخص کواطلاع
نہ ہوگی ، اور دل میں چلتے پھرتے ذکر خفی ہی جاری رکھوں گا۔اگر حضور والا اجازت
مرحمت نہ فرماویں گے تب بھی میں راضی ہوں چونکہ بہت دل بیقرار ہے اس لئے
عرض کردیا۔آئندہ جوحضور کی مرضی ہووہی درست ہے مریض کا دل تو بد پر ہیزیوں کو
عراب کے کہا ہی کرتا ہے۔ لیکن طبیب اگر منظور کر ہے تو مریض کی موت ہی آ جائے۔
جواب۔ جزاک اللہ اتباع کے یہی معنی ہیں اور یہی اتباع مفتاح تجاح وفلاح ہے
۔ باتی میں آپ کودوبارہ تمام کا رخانہ کے افتتاح کی اجازت دے چکا ہوں ﷺ
انتاع شیخ کے حدود

#### تمهيد

#### ازمولا ناعبدالماجدصاحب درياآبادي

اتباع شخ کا مسکد تصوف وسلوک کے مہمات مسائل میں ہے، اگلے اور پچھلے سارے مشاکن اور ائم فن اس پرزور دیتے اور اس کی تاکید کرتے چلے آئے ہیں۔ عام فنہنوں میں اس کی تعبیر یوں ہے کہ شخ نائب رسول ہوتا ہے اور اس لئے مطاع مطلق لے کامیابی کی بنی ہے تربیت المالک صے ہے

جس کا ہرقول، ہرفعل مرید کے لئے بمز لہ حکم،اس کی کسی رائے ،کسی قول ،کسی فعل میں ریدے لئے گفتگو کی تنجائش نہیں ،نصوص صوفیہ کا ظاہر بھی اسی خیال کی تائید میں الیکن یہ عقیدہ اس صورت میں شریعت وعقل دونوں کےمعارض ہے، شرعاً بعدا نبیاء معصومین کے کوئی بزرگ کیسا ہی کامل ہو،معصوم وغیر خاطی بہر حال نہیں ،مشاہدہ بھی یہی ہے کہ تج بہ کی عمل کی علم کی الغز شوں اور کو تا ہیوں سے یکسر محفوط کوئی بھی بشز نہیں ، زلات اور خطاءاجتہادی سے صحابہ تک خالی نہیں چہ جائیکہ دوسرے بزرگ جوان سے بہر صورت کمتر ہیں ایسوں کا اقتدامطلق کیونکر واجب ہوسکتا ہے، چندروز ہوئے یہی شبہات ایک مفصل مکتوب کی صورت میں،حضرت مولا ناتھانوی کی خدمت میں پیش کئے گئے جواینی تد قیقات باطنی ومعالجه امراض نفسی کے لحاظ سےاپنے وقت کے امام غزالی میں۔ مولا نامدخلائه كاجواب اس درجه شافي مفصل ،اورمسئله كيتمام اطراف وجوانب كوحاوي ہے کہ چے'' کی برادری تک اسے نہ پہنجا نا ایک صریح بخل معلوم ہوا،مولا نانے ازراہ کرم اجازت اشاعت بھی مرحمت فر مادی۔مکتوب مذکور فخر ومسرت کے ساتھ درج ذیل ہے۔انشاءاللہاس سے بہتوں کی البحص اورطریق کی طرف سے وحشت و برگانگی رفع ہوجائے گی ہے

له ما مانه رساله کانام به حکیم الامت نقوش و تاثر ات ۲۰۸۰

# رساله: الاعتدال في متابعة الرجال شيخ كي انتاع كامل مين شرك في النبوة كاشبه اوراس كاتفصيلي جواب

سوال: شیخ کے اتباع کامل کے متعلق جناب نے اس والا نامہ میں بھی ارشا دفر مایا (اس سے پہلے کا ایک خط مراد ہے )اوراس کےعلاوہ بار ہاز بان مبارک سے بھی سنااور دوسرے بزرگوں کے ہاں بھی اس کی تا کیددیکھی لیکن اپنے نفس کی شرارت مجھی جائے یا جو کچھ بھی پوری تشفی جیسی اور بیسیوں مسائل میں زبان مبارک سے سننے کے بعد ہو چکی ہے اس مسکلہ میں نہیں ہوئی شبہ اتباع میں نہیں، اتباع کامل میں پیدا ہوجا تا ہے۔ دل یہی کہنےلگتا ہے کہ بیصورت تو شرک فی النبوت کی سی ہوگئی آنکھ بند کر کے اتباع کے قابل تو صرف انبیاء کے ہی اقوال وافعال ہوسکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ خلفائے راشدین کے۔ باقی اور کوئی صاحب کیسے ہی بزرگ ہوں بہرحال معصوم نہیں۔رائے میں بھی غلطی کریں گے اور مل میں بھی بس فرق ہیہے کہ ہم دن رات انہیں غلط کاریوں میں غرق رہتے ہیں ان سے ان کا صدور کم تر ہوتا ہے ہم ہزار بارغیبت کریں گے وہ یک بار، ہم سے ادائے حقوق خالق ومخلوق میں کوتا ہی بیثار بار ہوتی ہے ان سے بھی بھی الیکن بیسی کامل سے کامل غیر معصوم کے لئے کیسے فرض کرلیا جائے کہاس کے نہ تجربه میں غلطی ہوتی ہے نعلم میں غمل میں،میرے دل کوبس سب سے زیادہ حضرت یداحمه صاحب کا وہ قول لگتا ہے جو جناب ہی کی زبان سے میں نے سنا ہے کہ مولانا نہیر ؓ جب ان سے کسی مسکلہ میں گفتگو کرتے کرتے خلاف ادب سمجھ کر  در میان میں رک گئے تو حضرت ؓ نے فر مایا کہ بیرتو شرک فی النبوت ہے بس ہ<sup>ت</sup>علیم میرے دل میں اتر گئی ہے۔ نیز مولا نا گنگوہی کا معاملہ فت مسکلہ کے متعلق ،اعتقاد کامل واعتاد کامل جس شے کا نام ہے وہ زندہ بزرگوں سے کیامعنی سابق بزرگوں تک ہے بھی نہیں پیدا ہوتا یہاں تک کہ حضرت مولا نارومیؓ سے بھی جن کی مثنوی کا باوجودا بنی نافہمی کے عاشق ہوں ۔ حاشا کلا بیمراز نہیں کہاینے کواور بزرگوں کوایک درجہ میں رکھتا مول معاذالله فرره اورآ فتاب كي نسبت كيا ليكن مين كداس كالمرقول مرمل واجب الانتاع ہوصرف رسول كالشجھتا ہوں \_اور بہت تھینچ تان كرصديق وفاروق وعثان وحيدر كالجفى ـ

ایک سوال متعین طور پر اور کر لینے کی اجازت حیابتا ہوں دوسرے بزرگوں کا مرتبہ حضرات صحابہ ﷺ سے تو بہر حال کمتر ہے۔اب جب بعض صحابہؓ کی اجتہادی غلطیاں (مثلاً حضرت عليٌّ کےمقابلہ میں قال) نیز بعض صحابہ کی ملی لغزشیں (مثلاً حضرت ماعرٌّ كى مشهورلغزش اورحضرت وحشيٌّ كى شراب نوشى )مسلم بېن تو خودپيه حضرات صحابهٌ اتباع کامل کے حقد ارن کھرے چہ جائیکہ جو حضرات ان سے مسلم طور پر کمتر ہیں۔

از حکیم الامت حضرت تھا نوگ ّ

شیخ کی اتباع کامل کے معنی

غالبًا میرےکلمعروضات اس کے متعلق ذہن میں جمع اس لئے نہیں رہے کہ شایدا یک جلسہ میں مجتمعاً <sup>ب</sup>یان نہیں کئے گئے۔اب اس کا مخلص مجموعاً عرض کرتا

ر بیت السالک ۱۳۳۳ می ایک ساتھ

ہوں۔ بیانتباع نہ عقائد میں ہے نہ کشفیات ہیں نہ جمعے مسائل میں نہ امور معاشیہ میں، صرف طرق تربیت وشخیص امراض وتجویز تدابیر، اوران مسائل میں ہے جن کا تعلق اصلاح تربیت باطنی سے ہے وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ ان کا جواز مریدوشنخ کے درمیان متفق علیہ ہو۔

اوراگراختلاف ہوتو شیخ سے مناظرہ کرنا خلاف طریق ہے۔اورا متثال امر خلاف شریعت ہے۔ اورا متثال امر خلاف شریعت ہے۔ کہ علاء سے استفتاء کر کے ، یا اپنی تحقیق سے حکم متعین کر کے شیخ کو اطلاع کرے کہ میں فلان عمل کو جائز نہیں سمجھتا اور ہمارے سلسلہ میں اس کی تعلیم ہے، مجھکوکیا کرنا چاہئے۔اس پراگرشخ جائز نہیں سمجھتا اور ہمارے سلسلہ میں اس کی تعلیم ہے، مجھکوکیا کرنا چاہئے۔اس پراگرشخ کھر بھی وہی حکم دے تو اس شیخ کو چھوڑ دینا چاہئے اوراگروہ ترک کی اجازت دے تو ہی گار ہی متابعت ہے۔ یہ عنی ہیں اتباع کامل کے یعنی جومرض نفسانی اس نے تجویز کیا ہو، یا جو کر نہیں اتباع کامل کے یعنی جومرض نفسانی اس نے تجویز کی ہو، یا جو عمل مشروع جس کا مشروع ہونا شیخ ومرید میں متفق علیہ ہو، تجویز کی ہو، یا جو عمل مشروع جس کا مشروع ہونا شیخ ومرید میں اتباع کامل کرے، ذرا بھی اپنی رائے کو دخل نہ متفق علیہ ہو، تجویز کیا ہوان چیز وں میں اتباع کامل کرے، ذرا بھی اپنی رائے کو دخل نہ دے اور باقی امور میں اتباع مراذ نہیں۔امید ہے کہ سب شبہات کا جواب ہوگیا ہوگا۔ اگرکوئی جزوباقی ہوتو تعین وتصر تے کے ساتھ تحریر فرما ہے۔

خلاصہ مبحث کا اس باب میں ہے ہے کہ اتباع کا محل معلوم نہ ہونے سے بیسب شہات پیدا ہوئے۔ میں اس کا کل وقیود وحیثیت متعین کئے دیتا ہوں۔ سوکل تو اس کا صرف شخ کی تعلیمات قولیہ میں جن کا تعلق تربیت واصلاح باطن سے ہے اور قید اس کی بیہ ہے کہ وہ فعل جس کی تعلیم کی جارہی ہے ، شرعاً جائز ہوجس کا جواز طالب کے بیائنہ ہونے نے معنی ہی ہیں کہ شخ تو اسے جائز سمجھ رہا ہے اور مریدا پی بصیرت کے موافق شرعاً ناجائز۔ ایسی صورت میں مولانا فرماتے ہیں کہ شخ سے مناظرہ کرنا تو خلاف آ داب طریقت ہے اور اپنی ناجائز۔ ایسی صورت میں مولانا فرماتے ہیں کہ شخ سے مناظرہ کرنا تو خلاف آ داب طریقت ہے اور اپنی

ذہانت کے خلاف شخ کا آتاع کر کینا ایک فعل ناجاً نزکا،خلاف شریعت کا ارتکاب کرناہے ( ﷺ ) سے بعنی آداب طریقت واحر ام شریعت ( ﷺ )

متابعت شيخ سے بچھہیں۔

اعتقاد میں بھی ہو، اور حیثیت اس کی شخ کا مصلح ہونا ہے۔ یعنی مصلح ہونے کی حیثیت سے صرف تعلیمات سلوک میں اس کے اقوال پر عمل شرط نفع ہے۔ اب ان قیود کے فوائدا حتر ازبہ بتلاتا ہوں،

" تعلیمات تولیه" کی قید سے خود شخ کے افعال بھی نکل گئے ،خواہ وہ افعال طالب کے اعتقاد میں جائز ہوں جیسے شخ پانچ سور کعات نفل روزانہ پڑھتا ہو یا صوم داؤدی ہے ہمیشہ رکھتا ہو۔ اس میں اتباع ضروری نہیں ، اور خواہ وہ افعال طالب کے اعتقاد میں جائز نہ ہوں ،خواہ مختلف فیہ ہونے کے سبب ، جیسے شخ فاتحہ خلف الامام

پڑھتا ہو، اور طالب اس کو مکر وہ جانتا ہو، خواہ شیخ غلطی سے کسی فعل نا جائز میں مبتلا ہو، جیسے غیبت کرتا ہے۔اس میں اتباع جائز بھی نہیں۔

اوراسی قیدسے شخ کے کشفیات نکل گئے ،خصوص جب کہ طالب کا کشف اس کے خلاف ہو۔اسی طرح سے جمیع مسائل اصولیہ وفرعیہ جن کا تعلق تربیت سے نہیں ، خارج ہوگئے ۔البتہ ان میں جوامور شرعاً بھی ضروری ہیں، وہ لازم العمل ہیں ،گوشن مجھی نہ کیے۔اورا گرشن حکم دے، توبیح کم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی حیثیت سے ہوگا۔ صلح ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا اوران میں خلاف کرنا شریعت کی مخالفت ہوگ نہ کہ شنخ کی مخالفت ۔اور شخ ایسے طالب سے قطع تعلق کرسکتا ہے۔اور قطع تعلق کرسکتا ہے۔اور قطع تعلق کرسکتا ہے۔اور یہ قطع تعلق شیخ کے ساتھ خاص نہیں ہر مسلمان کواس کاحق حاصل ہے۔اس کا تعلق مسئلہ یہ قطع تعلق شیخ کے ساتھ خاص نہیں ہر مسلمان کواس کاحق حاصل ہے۔اس کا تعلق مسئلہ

اسی طرح اس قید سے امور معاشیہ نکل گئے مثلاً شخ کسی طالب سے یہ کہے کہ تم اپنی لڑکی کا رشتہ میر لے لڑکے سے یا کسی اور سے کر دویہ بھی متابعت کا محل نہیں اور قید جواز کا فائدہ یہ ہے کہ جس چیز کی تعلیم کرتا ہے وہ اگر شرعاً ناجائز ہواس میں اتباع جائز بھی نہیں، خواہ اجماعاً ناجائز ہو جیسے کوئی معصیت خواہ ناجائز اختلافاً ہو، جیسے مسائل

ہندکہ شخ کی پوری زندگی (یچ) میں ایک دن ناغہ کر کے برابر روزہ رکھنا (یچ)

مختلف فیہا کی کوئی خاص شق، جو طالب کے اعتقاد میں جائز نہیں۔اور اس تقریر میں اضمناً حیثیت کا فائدہ بھی مذکور ہوگیا اب اس کے متعلق سب سوال حل ہوگئے ۔سویہ تو طے ہوگیا کہ بعض امور ہی محل متابعت نہیں جن میں بعض میں تو متابعت واجب نہیں جیسے امور معاشیہ اور بعض میں جائز بھی نہیں خواہ ان کا عدم جواز متفق علیہ ہوجیسے معاصی،

خواہ مختلف فیہ ہوجیسے مسائل اختلا فیہ جوطالب کے اعتقاد میں جائز نہیں۔

اب یہ بات باقی رہی کہ جوامور کل متابعت نہیں ان میں اگر شخ تھم دے تو اگروہ شرعاً جائز اور طالب کی قدرت میں ہیں تو مروت کا مقتضایہ ہے کہ ان میں متابعت کرے، جیسے شخ اپنا کوئی ذاتی کام یا کوئی خاص خدمت کرنے کی فرمایش کرے اور اگر وہ شرعاً ناجائز ہے خواہ وہ واقع میں بھی خواہ اس کے اعتقاد میں بھی ، ادب سے عذر کردے اور اگر وہ اصرار کرے تو اس سے طع تعلق کردے مگر گستاخی وایذ اکا معاملہ بھی

یہ تواس وقت ہے جب وہ خلاف شرع کا تھم دے، اور اگر طالب کوابیا تھم نہ دے مگر خود کسی لغزش میں مبتلا ہوتو اگر اس میں تاویل کی گنجائش ہے تو تاویل کرے اور اس سے قطع تعلق نہ کرے۔ اور اگر تاویل کی گنجائش نہیں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر احیاناً اس کا صدور ہوجا تا ہوتو بشریت واحتمال تو بہ پرمجمول کر کے تعلق قطع نہ کر ہے، اور اگر اصر ار لیعنی اعتیاد ہے تو اگر وہ صغیرہ ہے تو قطع تعلق نہ کر دے، اور جو کبیرہ اور فسق و فجور یا ظلم وخیانت کے درجہ میں ہے تو تعلق قطع کر دے۔ مگر ان سب حالات میں اس کے لئے

وخیانت کے درجہ میں ہے تو محق میں کردے۔ مکر ان سب حالات میں اس کے گئے دعائے صلاحیت کرتارہے کہ حقوق احسان میں سے ہے۔ارادہ تھا خلاصہ کو مختصر لکھنے کا مگر وہ اصل سے بھی زیادہ مبسوط ہو گیا۔واللہ اعلم۔

اس وقت بے ساختہ ذہن میں آیا کہ اس تحریکا ایک لقب تجویز کردیا جائے الاعتدال فی متابعة الرجال۔ ۹ شعبان ۵۲ ج

#### خلاصهكلام

اگری تخ تم کوسی ایسی بات کاامرکرے جوتمہارے خیال میں بظاہر خلاف شرع ہے مگراس کا خلاف شرع ہونامنصوص نہیں نہ مصرح ہے بلکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور شخ کامل متبع شریعت ہے توالیے اجتہادی مسائل میں بات بات پرشنے سے بدظن نہ ہو بلکہ یوں سمجھوکہ گوئم کو بیامر خلاف شرع معلوم ہوتا ہے مگری خود بھی تو محقق اور متبع شریعت ہے اس کی فہم ہماری فہم سے عالی ہے اور مسئلہ اجتہادی ہے منصوص نہیں تو ممکن ہے اس کے نزد یک شرعاً اس میں گنجائش ہو مگر بیصورت وہاں ہو سکتی ہے جہاں پہلے شخ کا محقق و متبع شریعت ہونا تجربہا ورجائے سے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہو۔

اسی لئے اہل طریق کی وصیت ہے کہ اول طلب شخ میں پوری احتیاط لازم ہے کھر جب تفتیش و تجربہ سے اس کا متبع شریعت و محقق ہونا ثابت ہو گیا تواب اجتہادی مسائل میں اساس سے تطریب

میں بات بات پراس سے بدطن نہ ہو۔

البتة اگر بیعت کے بعداس سے کوئی الیمی بات دیکھی جائے جو کہ صراحۃ خلاف شرع ہو، جس میں اجتہاد کی بالکل مجال نہ ہوتواس کے متعلق تین قسم کا معاملہ کرنے والے لوگ ہیں، بعض تواس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پہ خلاف اصولِ طریقت ہے اور بعض اس کے فعل میں بھی تاویل کر لیتے ہیں اور اگر وہ ان کو بھی اس فعل کا امر کرے تواس کا ارتکاب بھی کر لیتے ہیں اور پی خلاف طریقت بھی ہے اور خلاف شریعت بھی۔

اورسب میں اچھا تیسری قسم کا معاملہ کرنے والا شخص ہے وہ یہ کہ اگراس کوامر نہ کرے تو بدخان نہ ہواوراس کے فعل میں یقیناً یا ابہاماً تاویل کرلے اور اگر تاویل پر قدرت نہ ہوتو سمجھ لے کہ شخ کے لئے عصمت لازم نہیں آخروہ بھی بشر ہے اور بشر سے بھی غلطی ہوجانا ممکن ہے اور اگر اس کو بھی امر کر ہے تو اتباع نہ کرے بلکہ ادب سے عذر کر دے اگروہ اس عذر کو قبول کرلے اور پھراس کو مجبور نہ کر بے تواس شخ کو نہ چھوڑے اور اگر وہ اس عذر پر

مرید سے خفا ہوجائے تو سمجھ لے کہ بیت کامل نہیں اس کو چھوڑ کر دوسرے کے یہاں چلاجائے اوراس دوسرے سے جا کرصاف کہہ دے کہ میں پہلے وہاں بیعت تھا اوراس وجہ سے الگ ہوااگر وہ بھی بیس کرناخوش ہوتو اس کوبھی چھوڑ دے اورا گرناخوش نہ ہوتو اس

بہ تعلق بیدا کرے مگراس حالت میں بھی پہلے شخ کے ساتھ گستاخی نہ کرے کیونکہ اس طریق کا مدارا دب پر ہے۔اور جب اس کو پہلے شخ سے تعلق رہ چکا ہے اور اس کو طریق کا

وسیلہ بناچکا ہے تو طربی کاادب بیہ کماس کے ادب کا ہمیشہ کحاظر کھے۔

اورا گرکوئی شیخ اس کوقبول نہ کرے یا اور کوئی شیخ ہی نہ ملے تو اب اس کو چاہئے کہ قرابادین طریق (یعنی تصوف کی معتبر کتابوں) کا مطالعہ کرے جیسے اکسیر مہدایت اور احیاءالعلوم وغیرہ وغیرہ اور بزرگان سلف کے تذکرے اور ملفوظات کا مطالعہ کرے اور ان کودیکھ کرممل شروع کرے انشاءاللہ تعالی محروم نہ رہے گالے

#### مولا ناعبدالماجدصاحب كاخطاور حضرت تفانوي كأجواب

مضمون: ''گرامی نامه مسکه اتباع شخ پرتواس قدرشافی اورا تناجامع موصول مواکه میں تو پڑھ کراچی لامه مسکه اتباع شخ پرتواس قدرشافی اورا تناجامع موصول ہوا کہ میں تو پڑھ کراچیل پڑا، دل ہے اختیار بیچا ہتا تھا کہ سامنے ہوتا تو لکھنے والے کی انگلیاں اپنے ہونٹوں اور آنکھوں سے لگا تا سبحان اللہ یوتیه من یشاء گوساتھ ہی بی خیال کر کے ندامت بھی ہوئی کہ میرے باعث اتنا طویل مضمون لکھنے کا تعب برداشت کرنا پڑا۔

جواب: مجھ کوتو آپ کی خوشی سے خوشی ہوئی ۔ رہا تعب،اول تو ہوانہیں ، پھر بریسی نہیں تاہمیں کا میں ایک سے ایک میں میں ایک میں می

بہضرورت دینیہ ہوا۔ پھرآپ نے بدلہ تو کر دیا کیونکہا چھلنے سے بھی تعب ہوتا ہے۔ مضمون: اس تشریح وتوضیح کے بعداب نفس مسکلہ تو صاف ہوگیا۔اب سوال

صرف تعامل کا رہاعمل اس کے مطابق کیوں نہیں ہوتا۔ جہاں تک دیکھااور سناعمل

لارضاءالحق ملحقة سليم ورضاص ٢٢،٦١

اس کے خلاف ہی ہرجگہ پایا، ایک حاجی صاحبؓ کے ہاں عمل تو البتہ اس تعلیم کے مطابق سننے میں آیا ہے۔

جواب: اس کاسہل جواب تو یہ ہے کہ اہل تعامل اس کے ذمہ دار ہیں اور تبرع کے درجہ میں جواب رہے کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں یا تو ان کوحدود کاعلم نہیں اور یا محبت وعظمت سے مغلوب ہیں۔

مضمون:اباجازت جاہتاہوں کہ کوئی مصلحت اگر مانع نہ ہوتو مقالہ گرامی کو پنی تمہید کے ساتھ سچ میں شائع کر دوں ۔انشاءاللہ بہت نافع ہوگا۔

آپی ہمید سے معرفی میں شن شردوں۔اساء اللہ بہت ماں ہوہ۔ جواب: خوش سے آپ کا ہم رائے ہوں ،مگر تمہید میں مبالغہ نہ ہو۔اگر اول میں دیکھ لوں تواحتیاط کی بات ہے۔

مضمون :تمہید کی عبارت حسب ارشاد والا ملاحظہ کے لئے ملفوف ہے۔

جواب: بہت مناسب ہے بجز غزالی وقت وغیر ہ الفاظ کے۔ (اس عریضہ میں ایک خاص بات بیھی کہ ایک شبہہ جوخود حضرت کی ذات پر بہ

حیثیت شخ کے بیدا ہور ہاتھا، اس کو بھی حضرت کی خدمت میں نقل کر دیا گیا تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس نامہ سیا ہ کے حدود حضرت کے عام مریدین ، معتقدین

مستر شدین سے بالکل الگ ہوجاتے ہیں۔ بید حضرات الیسی چیزیں زبان پر لانا ہی دوسروں کی نیابت وتر جمانی میں بھی سوءادب میں داخل سجھتے تھے۔ یہ عاجز ایک غیر

معصوم بزرگ پرخودایسے شبہات کےایراد میں کوئی مضایقہ نہیں پاتا، چہ جائیکہ دوسروں

كى ترجمانى ميں بہرحال مكتوب كايہ جزواوراس كا جواب دونوں ہى ملاحظہ ہوں) مضمون:''سچ ميں جناب كامقاله'' الاعتبادال فسى متابعة الرجال'' يڑھ *كر* 

متعدوا شخاص نے مجھے زبانی بھی مبار کباُددی اور خطوط بھی آئے۔ایک صاحب کا خط ایک خاص قسم کا آیا۔وہ جواب کے طالب مجھ سے ہیں لیکن میں تو جناب والا کی رہنما کی

کے بغیرانہیں کچھنہیں لکھ سکتا''حل این نکۃ ہم ازروئے نگارآ خرشد''کے مصداق ان

کے مکتوب کے بیشتر حصہ کی نقل خدمت والا میں کئے دیتا ہوں۔ ھزت مولا نائے محتر م کامضمون نہایت شوق سے بڑھا۔الحمد للدول سے بےساختہ دعانگلتی ہے کہاللہ تعالیٰ حضرت مولا نا کی عمراور دل ود ماغ میں بہت بہت وسعت اور برکت دیں اور مسلمانوں کوان کے ملفوظات وافا دات سے مستفید ہونے کی توفیق،آمین ثم آمین \_ سے تو بہ ہے کہ حضرت کواللہ نے عجیب وغریب جامعیت عطا فرمائی ہے برکف جام شریعت بیمولان ہی کی شان ہے۔ شریعت اور طریقت دونوں کا مررشتہ کہیں بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ یائے۔اور دونوں کے واجبی احتر ام میں ذرا بھی فرق نہ آنے پائے۔اس معاملہ میں ناظرین سچ کی طرف سے زیادہ شکر یہ کے مستحق آپ ہیں کہآپ کے حسن سعی سے حضرت مولا نا کے اس عالمانہ و حکیمانہ افادہ اور فنی نقیق سے ہم سب مستفید ہوئے ،کئی بار بڑھ چکا ہوں اور پھر بڑھنے کا جی ج<mark>ا</mark> ہتا ہے۔ لیکن ٔحضرت ایک خلش ابھی باقی رہ گئی جواگر دور ہوسکتی ہے تو آپ ہی کی وساطت اور توجیہ سے ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں۔وہ پیر کہ خود حضرت مولانا کا طرزعمل ا پنی اس تعلیم سے مختلف کیوں نظر آتا ہے آپ کے علم ومشاہدہ میں متعدد واقعات ایسے ہوں گے کہاد نی سے اختلاف برمولانا سخت ناخوش ہو گئے اور پیر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بیہ إنقباض اورتكدرمحض طبعى ربابلكهاس كااثر تعلقات تربيت يربيرا اسابيك آ ده مثال ميرب علم میںایسی ہے کہ حضرت نے ایک صاحب علم فضل ادر غایت درجہ معتقد سے مخض اتنی بات برقطع تعلق فرمادیا کهان میں ایک اجتہادی فرعی مسئلہ بلکہاس کے ایک جزئیہ میں دیانةً مولانا سے اختلاف تھا۔ایسے واقعات کی کیا توجیہ کی جائے ۔اگر میری ہی سمجھ کا پھیر ہوتوازراہ شفقت وکرم آپ مجھ تفصیل سے سمجھادیں''۔

تفصیلی جواب تو ان صاحب کو میں خود انشاء الله دیے لوں گا میری امداد صرف اجمالی نکات سے فرمادی جائے۔

#### جواب

اصل میں تو میر امداق ایسے سوالات کا جواب دینے کا نہیں کیونکہ اپنی ذات کے متعلق جواب دینا مرادف ہے کہ ہم اس نقص سے بری ہیں۔ سوالیا دعویٰ کرنا خود فکلا تُنہ وَ اُنفُسَکُمْ کے خلاف ہے۔ اس لئے ان کواتنا ہی جواب کا فی ہے مگر آپ پر کشف واقعہ کی غرض سے اتنا جواب کا فی اور دے سکتا ہوں کہ گول بات کا جواب ہو نہیں سکتا ، نہ مجھ کوکوئی واقعہ ایسایا د، اگر ان سے اس صاحب علم فضل کا نام اور اس اجتہادی فرعی مسکلہ کی تعیین اور نوعیت اختلاف کی تحقیق فرما لیجئے اور مجھ کو یا دبھی آجاوے تو بین مسکلہ کی تعیین اور نوعیت اختلاف کی تحقیق فرما لیجئے اور مجھ کو یا دبھی آجاوے تو بین کاف عرض کر دوں گا خواہ ان کی غلطی ہوخواہ میری غلطی ہو۔ اشرف علی اشرف علی کا انتران علی کا نام اور اس کی خلطی ہوخواہ میری غلطی ہو۔

مر پرکوش سے مناظر انہ انداز کی گفتگونہ کرنا چاہئے
مولا ناعبدالما جدصا حب کوحفرت اقدس تھانوگ کا خیرخواہانہ مشورہ
چونکہ آپ سے دوسراتعلق بھی ہے جس کا درجہ اور علم اوپر مریض اور طبیب کی
مثال میں منٹے ہوا ہے اور اساس اس تعلق کا نصح محض وخلوص محبت ہے اس لئے
ضرورت کے سبب مطلع کرتا ہوں کہ یوں تو آپ کی طبیعت میں پہلے ہی سے عنوان
خطاب میں آزادی و بیبا کی وخشکی ہے جو میرے مذاق کے خلاف ہے مگر اس
اختلاف کو اختلاف فطری پرمحمول کر کے بھی اثر نہیں لیا اور جواب میں اپنے مذاق
کے موافق حدود ادب کی رعایت رکھی جو آپ کے ذمہ تھی اور میرے ذمہ نے گا مگر
تعلقات پرنظر کر کے حقوق ادا کے لیکن چندروز سے میں اندازہ کرتا ہوں کہ بیصفت
جس کو آپ صفائی کہہ سکتے ہیں بڑھ گئی اور بڑھتی جاتی ہے جس کا سبب میر ب

وعویٰ کا بھی پیدا ہو گیااور یہ بھنا میراذوق ہے اورا گریہ میراذوق صحیح نہیں تواس

خیال کا منشامیرا نساد مذاق یا اختلاف مذاق ہوسکتا ہے بہر حال دونوں کے مذاق میں اختلاف بعید ہوگیا اور یہ مانع ہے ان فوائد سے جومقصود ہیں اس تعلق سے اس لئے خیر خواہا نہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر ان تحقیقات کی خدمت مجھ سے لی جاوے تو تعلق اصلاح کسی اور جگہ پیدا کیا جاوے پھر آپ کے سوالات کو الیمی نظر سے دیکھوں گا جیسے عام اہل علم سے مکا تبت ہوتی ہے اور انقباض بالکل نہ ہوگا ، اور بجائے رعایت ادب کے ضابطہ بھی برتوں گا اور اگر اس تعلق کے ابقا کو مصلحت سمجھا جاوے تو ان تحقیقات کو جس میں مناظرہ کا رنگ بیدا ہوجاتا ہے بالکل حذف کیا جاوے ، یہ دونوں متضاد ہیں جو جمع نہیں ہو سکتے لے

ا النور، شعبان رمضان شوال ۱۳۵۱ <u>هـ</u> تربیت السالک ۱۲ هـ اج۳

مممه رسالهالاعتدال في متابعة الرجال ، نے تحریر فر مایا تعلیم الدین میں ایک مقام پر ہے کہ شیخ کے خلاف افعال پربھی نکتہ چینی نہ کرےاوراس کےاستشھا دمیں مثنوی سے حضرت م السلام کا واقعہ قتل کیا گیاہے مگر بیخد شہ ہے خالی نہیں اول تواس لئے کہ حضرت خضر نے باف صاف فرمادیا ہے کہ وَمَا فَعَلَتُه' عَنُ اَمُوی یہاں ﷺ کے خلاف ِشریعت فعل پر شیخ کے یاس کوئی سنزنہیں، دوم خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعض وہ افعال جو صحابہؓ کو قابل اعتراض معلوم ہوئے اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور آپ نے نہایت خندہ بيشانى سے جواب دیااور بعض وقت قبول فر مالیا مثلاً بدر میں ابوحذیفه گایہاعتراض که آپ نے اپنے بھائی اور چیا کے تل کومنع کر دیا اور ہمارے باپ بھائی کے تل کا حکم فرما دیا اس لئے ہم تو ضرور آپ کے بھائی اور چیا کو بھی قتل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ بھائی تو خود باعث جنگ ہیں اور میرے بھائی اور چیا جبروا کراہ سے لائے گئے ہیں۔ یا حضرت فاروق نے کلمہ لاالے الالله کی بشارت ک<sup>قب</sup>ل از وقت بتایا اورآ پ نے بھی بول فرماليا كه دعهم يعملو غروه نين مين بعض نوجوان انصار في مولفة فلوب كوزياده بردینے پراعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اونٹ بکری اپنے گھر لے جا ئیں گےاورتم لوگ رسول اللہ کواپینے گھر لے جاؤ گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پرتوییجی کہا جاسکتا تھا کہآ ہے کا ہرفعل شریعت ہے مگراس پربھی اسلام کے عدل ظاہری وتعلیم اعمال کے آپ کے جوافعال (خلاف عدل) معلوم ہوئے صحابہ نے نتراض کیا اور آپ نے بلا نکیر جواب مرحمت فرمایا اور کوئی نص بھی اس قشم کے اعتر اضات وسوالات کی مانع واردنہیں ہوئی ۔اگر وارد بھی ہوئی تو یہ وارد ہوئی کہ'' وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوُ إِبِا لَصَّبُر "جَس مِين معلم وتعلم كويكسال تلقين قي كا

اختیار دیا گیا ہے،میرے یہاں مسجَد میں قبلَ عشاتعلیم الدین کا درسُ ہوتا ہےاس میں

مجھےخود بیاشکال پیدا ہواہے۔

#### حضرت اقدس تفانو کٌ کا جواب

تعلیم الدین کی پوری عبارت میں خود جواب ہے اور استدلال نفتی تبرع ہے جس میں وجہ جامع بیہ ہے کہاس قصہ میں ترک سوال کی شرط تھہر گئی تھی اور شیخ وطالب میں بھی دلالۃ یہی شرط ہوتی ہے 'کے ما سیتضع من مثال المویض و الطبیب '' ورنہ مسکاء عقلی ہے، شیخ وطالب کا تعلق معالج ومریض کا ساہے اس کے نسخہ پریا اس کی بدیر ہیزی پراعتراض کااثر طبعی دیکھ لیا جاوے کیا ہے؟ قطع تعلق معالجہ۔اگر معالج پرشبہ ہواس کا ترک جائز ہے،اعتراض جائز نہیں ۔اور واقعات نبویہ پر قیاس میجے نہیں کیونکہ و ہاں ترک وتبدیل جائز نہ تھی اس لئے سب شبہات وہاں ہی پیش کئے جاتے تھے اور یمی جواب ہے نکیرعلیٰ الخلفاء کا کہان کا ترک بھی جائز نہ تھاا گران سے شبہات رفع نہ لریں تو کیا کریں ۔اتنا فرق ہے کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے صرف استفسار ہوتا تھا گوجهی بصورت مشوره هوجهی بصورت شبه ـ اورخلفاء یرنگیر بھی ہوتا تھا کیونکہ اگرنگیر نہ كرين اوران كي اصلاح نه بهوتو فساد عظيم بريا بهوجس كاضررسائل تك بھي متعدي بهوتا ہے، بہرحال وہاں بیضر ورت تھی اور شیوخ کا ترک وتبدیل سب جائز ہے اس لئے ان كومكدركرناابياہے جيسے معالج كومكدركرنا يفرق بہت ہى موٹاہےاس سے سب سوالات کاجواب ہوگیا۔ لے

# معمولات وعادات میں شیخ کی اتباع کرنے کا حکم

**حال**: اورشیخ کی وہ عادتیں جوطبعی ہیں اس میں اگر مریدا نتاع کرے تو باعث اجر ہے یانہیں۔

تحقيق: اجركي كوئي وجنهيں۔

، تربیت السالک ص ۳۳ ج۳ النور شعبان رمضان ۱۳۵۲ <u>سامی</u>

حال: اورمفيد بيانهين \_

تحقیق: بلاداسطرتومفیرنهیں اور بواسط مفیدے، کہ مورث ہے محبت میں یااثر ہے

لحبت کا اور محبت کا مفید ہونا ظاہر ہے۔

حال: اورشرعاً كجه مخالفت تونهيس

تــحـقیــق: مخالفت کی بھی کوئی وجہ بیں ،البتہ اس میں ایساانہاک کہ دوسری ضروریات میں مخل ہومضر ہے۔

حال: اوراس سے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابری کرنے کا شبہ تو نہیں ہوتا کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حرکات سکنات میں انتباع کرنے میں اجر

ہاور صحابہ بوجہ محبت عادات طبعیہ میں بھی کرتے تھے۔

**تحقیق**: اوپراجر کی نفی لکھی گئی اب شبہ ہیں رہا۔

حال: خلاصہ یہ ہے کہ میری طبیعت بھی جا ہتی ہے کہ جیسے آپ چلتے ہیں ویسے چلوں اور جیسے آپ گردن مبارک کوبا ئیں طرف بھی بھی سینہ کی طرف جھکا دیتے ہیں اسی طرح جھکا وَں۔ اور جیسے آپ ڈاڑھی آدھی بھیاڑ کر رومال سے بوچھے ہیں بوچھوں۔ اور نماز سے فارغ ہوکر جب حضرت منھی پھیر کر بیٹھتے ہیں تو ہاتھ سے کرتہ بعض دفعہ ہٹایا کرتے ہیں ہٹایا کروں، یہ سب ادا ئیں مجھے بہت ہی اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ اگر پچھ حرج نہ ہوتو اجازت فرمادیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا ہوں کہ یااللہ اسے فضل سے مجھ میں اخلاق اور عادات اور طرز اور انداز حضرت کا پیدا کردے۔ حضرت بھی دعا فرماویں، حضرت کی روش کی مجبوبیت یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ جو وظا کف میں نے حضرت سے اپنی طرف سے اجازت لے کر پڑھنا شروع کئے تھے وظا کف میں نے حضرت سے اپنی طرف سے اجازت لے کر پڑھنا شروع کئے تھے اب یوں جی جا ہتا ہے کہ سب چھوڑ دوں اور جو حضرت بخبالہ باقی رکھوں اس کی جا ہتا ہے کہ سب جھوڑ دوں اور جو حضرت بخبالہ باقی رکھوں اس کی علی میں بھی پڑھا کروں اور بڑے میں خرے بالہ باقی رکھوں اس کی میں حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اور دعا ہے حزب البحر ہر نماز کے بعد پڑھتا تھا اسے بھی میں حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اور دعا ہے حزب البحر ہر نماز کے بعد پڑھتا تھا اسے بھی میں حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اور دعا ہے حزب البحر ہر نماز کے بعد پڑھتا تھا اسے بھی

ایک ہی دفعہ پڑھتا ہوں۔اس سے اس وجہ سے دل اٹھ گیا کہ حضرت نے فر مایا میں نہیں پڑھتا اس وجہ سے کہ اس کے پڑھنے والوں کولوگ بزرگ جانتے ہیں۔اور جس سے بزرگی ٹیکے اور وہ شرعاً ضروری نہ ہوتو میں اسے پسند نہیں کرتا۔اس کے متعلق بھی میرے مناسب جو ہوار شادفر مائیں۔اوراگر حضرت کے معمولات جو پنجگا نہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں میرے لئے مناسب ہوں توایک پرچہ پر لکھ دیں یا جہاں یہ آپ کے معمولات مذکورہ لکھے ہوں اس سے مطلع فر مادیں، کیا کروں حضرت کو تکلیف نہ دیتا

گرطبیعت میں بہت دنوں سے بیتقاضا ہور ہاہے۔اس وجہسے بیتکلیف دی معاف فرمائیگا۔

**تحقیق:** میرےنزدیک بیانہاک<sup>ک</sup>ہے۔ (بعنی اتباع میں غلواورخوانخواہ کی ہوں)

#### باب تصورشخ وتوحه شخ

# بالقصد تصوريتنخ خلاف سنت اور نقصان ده ہے

۔ سوال: تصور حضور والا کا اذکار میں کمترین کو نفع دیتا ہے، اگر حکم والا صادر ہوتو تصور شیخ برابر جاری رکھوں۔

جواب: شخ کاتصور بالحضوص نماز میں قصداً خلاف سنت اور بعض حالات میں بے حدم معزیہ وجاتا ہے۔ البتہ بلا قصدا گرآئے تب بھی اختیار سے اس کو باقی نہ رکھا جاوے۔ ذکر کی طرف یا فدکور کی طرف التفات تازہ کرلیا جائے۔ اگراس پر بھی باقی رہے، تو وہ مبارک حالت ہے، اس کو نعمت سمجھ کرخدا کا شکر کیا جائے کہ ناشی ہے محبت شدیدہ سے مثل دوسر بے خیالات فاسدہ کے اس کو واجب الدفع شختہ سمجھا جاوے کہ خیال مانع عن اللہ خیال ہموسل الی اللہ کی برابر نہیں، اگر سمجھ میں نہ آیا دوبارہ تفصیل دریافت کرلی جائے۔ (الامداد بابتہ رمضان تربیت السالک ص ۵۲)

## علاج وضرورت کی بناپرتصوریشخ

حال: احقرآپ کاخادم ہے، دوجوگی بیٹھے تھان کود کیھرڈر گیا تھا۔اس روز جب آپ کا وعظ سنا تواس وقت بھی جوگی نظر پڑے تھے۔اور ہم ڈرکر حضور کے سامنے رونے لگے، حضور نے سلی دی، پھر ڈرجا تار ہا، آج پھرا یک فقیر کود کیھ کر ڈرگیا۔ سخت پریثانی ہے،اور کام کرنے میں دل نہیں لگتا،اور وظیفہ سجان اللہ والحمد للہ الح ۲۵ مرتبہ اور فارغ رہا تو سومرتبہ پڑھتا ہوں امید کہ میرے مناسب علاج کوئی یا دعا ارشا دفر مایا جاوئے اور اردوکی مناجات بھی پڑھتا ہوں۔ فقط

ایعن مجھنا چیز کو نقصان دہ سالیعنی اللہ کی طرف م پیدا ہے ہے بعنی اس کو تم کر منا ضروری نہ سمجھے کے جو خیال اللہ سے رو کنے والا ہووہ اس خیال کے برا برنہیں ہو سکتا جواللہ تک پہنچانے والا ہو۔ ت حقیق : درود نثریف پڑھا کرو،اور میراخیال کرلیا کرواسی وقت کاخیال جب میں وعظ کہدر ہاتھا اور پھرحال سے اطلاع دو،اور بیخط بھی ساتھ بھیجنا۔

اس جواب کے بعد پھریہ خطآیا

جناب والانے جو تجویز میرے لئے فرمائی ہے اس سے مجھ کوافاقہ ہوگیا، اب جوگی بھی نظر نہیں پڑتا اور دہشت کی بھی نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں البتہ صرف سینہ پر کچھ

گرمی محسوس ہوتی ہے حضور نے بیا کھا تھا کہ جو حالت ہواس کو مع میرے اس خط کے روانہ کرنا،لہذااپنی حالت مع اس پہلے حظ کے ارسال خدمت ہے۔والسلام

پھر پہ جواب دیا گیا

افاقہ سے دل خوش ہوا، الحمد للد، ابھی درود نثریف اور تصور مرقوم خط شمالق کا معمول جاری رکھو۔اور گا جریں تراش کراس پر شکر چھڑک کررات کو شبنم میں رکھ کر صبح ہی کھالیا کرو،اور پھراطلاع دو۔ ﷺ

### شیخ کی خدمت میں مربیخلو<u>ص</u>

حال. کل بعد نماز جمعہ سے بیدل چاہ رہاہے کہ میں حضرت کی خدمت میں ایک پیش کروں اور حضرت والا اسے اپنے سرمبارک پر باندھیں اور میں اپنی آنکھوں سے حضرت کے سرمبارک پر وہ بگڑی دیکھوں ، اس کی نسبت کیا ارشاد ہے اگر اجازت ہوتو پیش کروں ۔ یہ خیال خود بخو د دفعة بیدا ہوگیا ہے۔ جوارشاد ہوگا اس کے موافق تعمل کروں گا۔
محقیق. دوچار روز کے بعدا گر پھر تقاضا ہوتو بہت ملکے دا موں کی مضا کقہ نہیں۔ اورا گر تقاضا نہ رہے تو بت کلف نہ لایا جائے۔ ہے۔

اِدْراورخوف ع پہلے خط میں جوتصور لکھاتھا۔ ﷺ اتربیت السالک ص۵۱ 🖈 ۲ تربیت السالک ص ٦٩

# شخ کی توجیہ

سوال: میں حضور کی توجہ ددعاء کا امید وار ہوں۔ جب تک حضور کی توجہ میرے حال پرنہیں ہوگی اس وقت تک میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اور نہ مجھ میں کچھاٹر ہونے کی امید معلوم ہوتی ہے۔

۔ **جواب**: توجہ کامطلب صاف ککھئے نیز یہ کہ آیا میرے اختیار میں ہے یا آپ کے ؟

صرف توجه شنخ سے تھیل نہیں ہوتی

## اس کے لئے مل ومجاہدہ شرط ہے

سوال: اکثر اولیاء اللہ کے حالات میں پایاجاتا ہے کہ فلاں شیخ نے فلاں شیخ کو ایک نظر اور توجہ میں ولی اور خدار سیدہ بنادیا اور تکمیل کردی۔ اس کے کیامعنی؟ آیا اس میں استعداد اور قابلیت تکمیل کی اپنے تصرف سے پیدا کردی۔ یا ایک نظر میں پوری تکمیل کا مل مکمل خدار سیدہ بنادیا؟

جواب: فرمایا اس میں استعداد اور صلاحیت اعمال اموراختیار یہ کے کرنے کی ہوجاتی ہے، پیمیل نہیں ہوتی ، پیمیل توجب ہی ہوگی ، جب بقصد عمل کرے گا۔ایک نظراور توجہ میں ولی اور خدار سیدہ بنادینے کے یہی معنی ہیں۔

ر مربوبہ ہیں ہیں مربوبہ و میں ہوئی ہیں۔ اور ایک نظر میں بھیل ہونے کے لئے استعداد قوی شرط ہے۔ ورنہ تصرف کا تصرف کسی درجہ میں بھی موثر نہ ہوگا۔ اور دوم میہ بات بذر بعید دعایا بطور خرق عادت کہیں کسی ولی سے ہوگئ ہے ورنہ بغیر مشغولی تھوڑی بہت ریاضت و مجاہدہ کے بچھ کا منہیں چاتا، یہ دوا می امر نہیں ہے کہ جس وقت جو چاہا کر دیا، کوئی اس گمان میں آکر کسی شخ کے اعتماد پر بیٹھ نہ رہے، کیونکہ بیغل اور تصرف

ل تربیت السالک ۲۵

شخ کا اختیاری نہیں ہے کہ ایک نظر میں صاحب ولایت بنادیوے، بلکہ اس کا بھی ایک وقت ہے، جب اللّٰہ تعالیٰ جا ہتے ہیں کسی ولی سے ایسا بھی کرادیتے ہیں <sup>لے</sup>

# شيخ ميں قوت برقيه گمان کرنا پسندنہيں

سوال: خدائے تعالیٰ آپ کی برقی قوت کو کسی قدراس طرف بھی لگائے رکھے جو اس نا کارہ کی دین ودنیا سنورجائے ، واللّٰہ میرااس دنیا میں کوئی یارنہیں ہے۔ایک صرف آپ کے دم پر بے فکری ہے۔

جواب: آپ کی محبت کی وجہ سے بیشکایت ہے کہ آپ نے میر کی نسبت قوت برقیہ کا گمان کیا،اوراس کواپنی طرف رکھنے کی دعا کی، آپ نے اچھی قدر کی، ہم کوتو یہ ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کی برکت سے ان شعبدوں سے ہم کو محفوظ رکھا، آپ نے ہمارے سارے ناز پر پانی ہی پھیردیا، اگر آپ کو محبت نہ ہوتی تو کچھ شکایت نہ تھی۔ نیز قوت برقیہ کو دین کے سنور نے میں کیا دخل، بلکہ دنیا بھی اکثر گھڑتے ہی دیکھی سے

#### پیر کے نوازنے کا مطلب

سوال: مرشدین جب کسی مرید سے خوش ہوتے ہیں تو ان کو دولت عظمیٰ سے نوازتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مرید طاعت بجالائے گا اس قدر مقبول الہی ہوگا پس ہرادائے طاعت پراس کی مقبولیت متزائد عہوتی رہتی ہے۔ پھر پیر کے نواز نے کے کیا معنی جیسے شاہ بھیک اور شاہ ابوالمعالی رحمۃ اللّٰہ علیہا کا قصہ میں نے خود حضرت کے وعظ میں سناہے کہ خوش ہوئے اور بلا کر لقمہ کھلا دیا، اس لقمہ کے کھاتے ہی ان پر فیض باری ہوا، یا بعض دیگر بزرگوں کے قصے ہیں کہ ٹوپی بہنادی یا تربیت السالک س ۲۹ نیادی یا تربیت السالک س ۲۹ نیادہ

خرقہ پہنا دیا توان کا قلب روش ہو گیا۔ یا کوئی بیالہ دیا تو معمور کہو گئے۔ جواب: یہ بعد مجاہدات وطاعات کے ہوتا ہے، جبیبا بعد مطالعہ کے سبق سمجھنے کی

. خوباستعدادہوتی ہے، چرشمجھنے کا فیض استاد کی طرف منسوب ہوتا ہے۔☆

# شخ کے تعلقین سے برکت کا حساس

نتیجہ: تواس لباس شری سے جو کہ زیادہ ملابست رکھتا ہے (کیونکہ اول تو وہ باطن تک پہونچی ہوتی ہے، دوسرے مدید ہوتی ہے۔) برکت محسوس ہونا کیا بعید ہے اور میرا وجدان ومشاہدہ اس وقت تک یہ ہے کہ وہ خدا کی بندی بفضلہ تعالیٰ خود بھی بعض برگزیدہ صفات خاصہ سے موصوف ہے۔ تواس صورت میں وہ سب جمع ہوگئے۔ ﷺ

ع كيرًا س آبادوكامياب المرادبية السالك ص 2 المرادبية ماه على الدولية المرادبية المرا

#### راه خدا کار ہزن اورخطرناک حالت

**حال**: نامه عالی شرف صدور لایا ۔ جو بات پہلے ذہن میں نہیں آئی تھی ،اس کے مطالعہ سے ذہن نشین ہوگئ گومیں نے پہلے بھی مخالفت نہیں کی تھی الیکن واقعی اس طرح نہیں سمجھا تھا جیسا اب سمجھا بیٹک بیاصول ہمیشہ کے لئے ہمارےا چھے رہبر ہیں،اب میں نے بیقصد کرلیا ہے بلکہ شروع کر دیا کہ بعدمغرب یاعشایا خدا تو فیق د پوے تو آخرشب میں یانچ سومرت نفی اثبات روزانہ جس طرح ممکن ہوگا کرلیا کروں گا الله تعالیٰ استقامت عطا فرمادے، چونکہ دماغ بہت ضعیف ہوگیا ہے اس کئے تعداداسی فندرمقرر کی اور بہ بھی کہ نہ بالکل آہتہ اور نہ زیادہ جہر سے کہ کوئی دوسراجا نے حتی الوسع خلوت میں اور ضرب خفیف حرکت کے ساتھ ، اطلاعاً عرض ہے۔آئندہ جىسےارشادہو\_

**تــحـقیـق: مجھ**کوجس طرح اس مضمون کےاب ذہن نشین ہوجانے سے مسرت ہوئی اسی طرح اس کے ساتھ ہی اس کا تاسف ہوا کہ پیطلب کیسی ہے کہ ملقن <sup>ا</sup>کے کلام کوالیسی بے بروائی و بے توجہی و بے قعتی سے دیکھا جاتا ہے کہوہ باوجود صاف ہونے کے ذہن نشین نہیں ہوتا ۔ توالیی حالت میں ملقن کا کیادل *بڑھے گا۔ حضر*ت اس کاسبب اکثریہ ہوتا ہے کہ طالب اپنے علم کو کافی سمجھے ہوئے ہوتا ہے اس لئے اس کے خلاف دوسری بات کی وقعت دل میں نہیں ہوتی اگر بیہ ہے تو اس سے بڑھ کرراہ خدا كاكوئى رہزن عنهيں \_والسلام

تلقین کرنے والا۔رہنمائی کرنیوالام ڈاکو س تربیت السالک (ص۲۵)الامداد بابت صفر <del>۲</del>۳ <u>ج</u>

#### باث

### ولایت اور بزرگی کی حقیقت اوراس کی دوعلامتیں

کاملین کے حالات عوام بلکہ مبتد یان اور متوسطان سلوک بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آجکل تو کامل اس کو سمجھتے ہیں کہ جونہ کھاتا ہونہ بنتا ہواور بیار ہوتو دوانہ کرتا ہو۔ حضرت جنید سکسی نے پوچھاتھا ماالنھایہ؟ قال: العود الی البدایة یعنی نہایت سلوک سلوک کی انتہا ) کیا ہے؟ فرمایا: کہ نہایت یہ ہے کہ سالک بدلیة کی طرف رجوع کر سلوک کی انتہا ) کیا ہے؟ فرمایا: کہ نہایت یہ ہے کہ سالک بدلیة کی طرف رجوع کر یعنی اس کے حالات اور عوام مونین کی حالت میں کوئی فرق ندر ہے۔

پی جس کی بیرهاس ہواور عوام سے اس کواور کوئی امتیاز ندر ہے تو بھلا اس کوکون پہنچان سکتا ہے۔ اسی واسطے انبیاء کی حالت عوام کے ساتھ الیں مخلوط ہوتی ہے کہ کوئی ان کو پہنچان نہیں سکتا۔ اسی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ ولی کا پہچاننا آسان ہے اور نبی کی معرفت مشکل ہے۔ اسی واسطے تو کفار نے کہا تھا کہ مَالِها ذَا الرَّسُول یَا مُحُلُّ الطَّعَامُ وَیَدُمُ شِکی ہے۔ اسی واسطے تو کفار نے کہا تھا کہ مَالِها ذَا الرَّسُول یَا مُحُلُّ الطَّعَامُ وَیَدُمُ شِکی ہے۔ اسی واسطے تو کفار نے کہا تھا کہ مَالِها ذَا الرَّسُول یَا مُحَلُّ اللَّسُول اِن اللَّا اللَّهُ اللَّاسُول اِن اِن اِن اِن الروں میں چتا پھرتا ہے۔

بعض اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں کہ برسوں ایک دانہ ہیں چکھا، عوام ایسے ہی لوگوں کوکا مل سمجھتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ وعلیہ سلم سے بڑھ کرکون ہوگا آپ کھانا بھی کھاتے سے اور جس کو ازار بھی تشریف لے جاتے تھے۔ اور گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے۔ اور جس کو انبیاء کے ساتھ جس قدر رشا بہ ہوگا اسی قدر وہ کامل ہوگا اور چونکہ بیحالت عوام کی حالت کے ساتھ بظاہر ملی جلی ہوتی ہے اسی واسطے عام لوگ محققین کو درویش داور بزرگ ) نہیں سمجھتے ایسے لوگوں کو اتنا کہتے ہیں کہ صالح (نیک ) اور متی ہیں باقی درویش (اور بزرگ) تو چیز ہی دوسری ہے ، درویش اس کو کہتے ہیں کہ "ہوتی" بہت

کرےاورکسی کوایک نظر میں گرادے کسی کو بچھاڑ دے،کسی پرچھوکردیا اچھا ہوگیا۔ حالاں کہ گرادینااور بچھاڑ دینا تو پہلوان بھی کرسکتا ہے، درویشی اور بزرگی میں اس کو کیا ذخل ہے۔ پیتصرف کہلا تا ہےاورتصرفات واللہ! کمال نہیں ہیں۔کمال تو بیہ ہے کہ خدا کا بندہ بن جائے ،ولایت شعبہ نبوۃ کا ہے اپس ولی جتنا نبی کے مشابہ ہوگا اتنا ہی زیادہ کامل ہوگا۔اوریہی وجہہے کہاولیاء کاملین اکٹر مخفی (پوشیدہ) ہوتے ہیں بلکہ بعض مرتبہ خودان کوبھی اپناحال معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں جولوگ مبصر ہیں وہ علامات سے بیجانتے ہیں اورعلامت ولایت کی دو ہیں اول اتباع شریعت کا کامل طور سے رکھتا ہواور اتباع نربعت میں کمال بیہے کہ شریعت اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہو۔ جیسے خلاف طبیعت تربیعت میں کمال بیہ ہے کہ شریعت اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہو۔ جیسے خلاف طبیعت کرنے سے اس کو نکلیف اوراکم ہوتا ہے اسی طرح شریعت کے خلاف کرنے سے ہوتا ہو، دوسرے بیکہاس کے پاس بیٹھنے سے دل حق تعالیٰ کی طرف منجذب ہوتا ہو۔ حدیث میں بھی پیملامت آئی ہے چنانچہ ارشاد ہے وَاذَارُ اُوْاذُ کِسَ اللّٰہُ لَعِنی جب وہ دیکھے جاویں تواللہ تعالیٰ یا دآئے۔(لیعنی ان کودیکھے کراللہ کی یا د تازہ ہو) یس بید وعلامتیں جس کے اندر ہوں وہ تخص کامل اور جناب رسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم کاسچا جانشین ہےاورا گرینہیں ہیں تو جا ہے ہوا پراڑے یا یانی پر چلے کوئی چیز نہیں ہے۔

### ولايت اورنسبت كي حقيقت

سوال:ولايت کس سے عبارت ہے۔

**جواب**:ارشادفر مایا که ولایت مقبولیت کو کهتے ہیںاورنسبت بھی اسی کو کہتے ہیں ہے

### نسبت ایک ہی ہے

سوال بنسبتیں بکثرت معلوم ہوتی ہیں۔

**جوابِ: فرمایانسبت ایک ہی ہے،الوان اس کے مختلف ہیں۔کسی کو خشیت ع** 

ا وعظ الغضب ملحقة آداب انسانيت ص ٢٢٥ م تربيت السالك ص ٢٦ m ربگ مردًر

ہوتی ہے اور کسی کومحبت اور کسی کو حضور مع اللہ ہوتا ہے، اور ظہور اس کا اس کی استعداد کے موافق رہتا ہے۔ ٴ

# ولایت کا دینا پیر کےاختیار میں نہیں

سوال: کیاولایت ایسی شے ہے کہ جس کو پیر چاہے یوں کہدکر کہ تجھ کوامانت سونیپتا ہوں دے سکتا ہے؟

جواب: ولایت ایسی چیز نہیں ، بعض کیفیات میں ایسا ہوسکتا ہے ، جو کہ ولایت میں کچھ دخیل نہیں ہے

### صاحب نسبت كى بيجان كاطريقه

سوال: اہل اللہ اورصاحب نسبت کے بہجاننے کا کوئی خاص طریقہ ہے یاصرف اعمال واحوال سے بہجانے جاتے ہیں؟

جواب: فرمایا کہ اعمال واحوال سے بھی پہچانے جاتے ہیں لیکن احوال میں تھوڑ ہے کشف کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے کوسب خیالات سے خالی کر کے اس کی طرف متوجہ ہوں، پھر جوحال اپنے اندر معلوم ہواس صاحب نسبت میں وہی نسبت ہے اور صرف کشف سے بھی ادراک ہوتا ہے، مگر اس کا احسن طریقہ اعمال سے پہچانے کا ہے کہ اس میں انتاع کا مل شرع کا ہے یا نہیں ۔ کا مل جمعنی متنقیم ، یہ تو علامت ہے خود اس کے کمال کی باقی تنکیل کی علامت اس کی صحبت کا موثر ہونا ہے۔ ا

#### ابتداءنسبت كى ايك علامت

حال: آج کل احقر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ احقر کے دل میں کوئی نئی بات پیدا ہوگئی ہے۔ سی وقت ذہول نہیں ہوتا ہے۔ ہے جس کی وجہ سے یا دالہی ہروقت دل میں رہتی ہے۔ کسی وقت ذہول نہیں ہوتا ہے۔ تحقیق: ابتداء ہے نسبت کی مبارک ہوئے

ل تربیت السالک ۲ مربیت السالک ۳۸ س تربیت السالک ۲۳ م تربیت السالک ۸۳ س

# باطنی نسبت حاصل ہونے کی علامت

علامت نسبت باطن کے حاصل ہونے کی دوہیں، ایک بید کہ اللہ کی یا دول میں ایسی جم جائے کہ کسی دم دل سے دور نہ ہو، دوسرے بید کہ اللہ کے حکموں پر چلنے کی طرف، چاہے دہ احکام ایسے ہوں جن میں اللہ نے اپنی عبادت کے طریقے بتلائے ہوں، اور چاہے دہ احکام ہوں جن میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کے طریقے بتلائے ہیں وادر چاہے دہ احکام ہوں جن میں بندوں کو آپس میں معاملہ کرنے کے طریقے بتلائے ہیں اور چاہے دہ احکام ہوں جن میں بات چیت کا طریقہ بتلایا ہے اور چاہے دہ احکام ہوں جن میں بات چیت کا طریقہ بتلایا ہے، ان سب حکموں کی طرف جن میں نشب و برخاست اور تمام کا موں کا طریقہ بتلایا ہے، ان سب حکموں کی طرف ایسی رغبت ہوجائے اور جس سے منع فرمایا ہے ان باتوں سے ایسی نفر ت ہوجائے جیسی کہ ان چیز وں کی طرف رغبت ہوتی ہے جوابیخ جی کو اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور جیسی ان چیز دوں سے نفر ت ہوتی ہے جوابیخ جی کو بری معلوم ہوتی ہیں اور اس کی سب عاد تیں مطابق قر آن شریف کے ہوجائیں ل

## نسبت بدون مجاہدہ بھی حاصل ہوتی ہے

سوال: عام مومن جوتصفیہ قلب اور تزکید نفس میں مشغول نہیں ہوتے ان میں بھی صاحب نسبت ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ باعتبار تہذیب نفس اخلاص اور اعمال کے بہت اچھے اور ایمان اور تقویٰ میں کامل ہوتے ہیں۔

جواب: فرمایا بعض ان سے بھی اچھے ہوجاتے ہیں جوئز کیڈفس اور ریاضت ومجاہدہ سے سالہا سال میں مخصیل نسبت کرتے ہیں اور پھر بھی ناقص کے ناقص ہی رہتے ہیں لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ اہل ریاضت کو اس کاعلم اور حضور ہوجا تا ہے، اور ان کو اپنے صاحب نسبت ہونے کا بھی علم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ مقبول بندے ہیں ہی

ل تجديد تصوف ١٦٤ قصد السبيل ص ٢٨ ٢ بيت السالك ص ٣٣

## نسبت سلب نهيس هوتي

سوال: کیانسبت سلب کرنے سے سلب ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب: اصل نسبت جوعبارت ہے حضور مع اللہ سے وہ کسی کے ساب کرنے سے سلب کس طرح ہوسکتی ہے۔ ہاں صدور معصیت سے سلب ہوجاد ہے تو یہ دوسری

سے منب ن سرن ہو ی ہے۔ ہاں مندور مسیف سے منب ہو ہودھ ویدو مرن بات ہے۔البتہ کیفیت شوقیہ جوایک نوع کی حق تعالیٰ کے ساتھ ہے سالک کو ہوجاتی

بات ہے۔ جمعہ یہ سی ویہ دولیدوں وہ اس کوسلب کر سکتے ہیں، جس طرح نشاط ہے، جولوگ اس سلب کی مشق کرتے ہیں وہ اس کوسلب کر سکتے ہیں، جس طرح نشاط

' کے وقت اگر طبیعت کوحزن پیدا ہوجاوے تو وہ کیفیت نشاط کی جاتی رہتی ہے، اس

طرح تصرف سلب سے وہ کیفیت شوقیہ جاتی رہتی ہے، اور ایک قشم کی افسر دگی وغباوت ہوجاتی ہے مگر پھر ذکر کی برکت سے عود کر آتی ہے۔ سال یعنی واپس آ جاتی ہے)

#### نسبت اوررضا میں فرق

سوال الوازم نسبت سے بیامرہے کہ سالک کواس قدر ملکہ یادداشت کاراسخ اور امرطبعی بن جاوے کہ اعمال شرعیہ باضطرار بلاتکلف اس سے صادر ہونے کیس اور ناگاری نہ ہو۔اور رضا میں بھی یہی بات ہے کہ ناگواری اور شکایت قلب میں پیدا نہ ہو چردونوں میں فرق کیار ہا؟۔

جواب: فرمایا کہلی صورت اعمال امور اختیار بید میں ہے مثلاً نماز روزہ ذکر وغیرہ میں سہولت اور بے نکلفی ہوجاوے، نا گواری نہ ہو،اور دوسری صورت احوال وامور غیر اختیار بید میں ہے مثلاً کوئی بلا اور مصیبت پیش آوے۔اوراس میں نا گواری اور شکایت کا اثر پیدانہ کھ

## نسبت باطنبہاورحالت فناکے کچھ علامات

**حال:** معمول شب باره مبيج ودن باره هزاراسم ذات:

كيفيت كل صبح سے ايك حالت طارى تھى جس كوبعينة قلمبندكرنامشكل ہے مرتمثيلا

ا چھینا ع گناہوں کے ارتکاب سے تربیت السالک ص۲۶ می تربیت السالک ۲۸

عرض کرتا ہوں کہ دنیامیں اگر کسی ہے تعلق اور لگاؤ ہوجائے اس وقت اسی کی طرف ہر وقت خیال لگار ہتا ہے۔ اس کی رضامندی کی دھن اور ناراضگی کاہروقت خیال رہتا ہے ۔اس ماجرہ کےعلاوہ کوئی دوسراخیال یا کوئی دوسری بات جس کواس محبوب سے کوئی تعلق نہ ہوتو وہ خیال وبات بری معلوم ہوتی ہے۔اور طبیعت میں ایک قشم کا تکدر پیدا ہوتا ہے،اور اسی وقت اس محبوب کی طرف طبیعت کا رجوع ہوتا ہے،اسی طرح میری حالت ہورہی ہے، کہ ایک قشم کا ایساتعلق معلوم ہوتا ہے کہ ہروقت اسی طرف خیال کے رہنے ہے دل میں سکون وراحت محسوں ہوتی ہے،اگر چہاس حالت میں ایک قتم کا تقل بھی ہے مگراس تقل ہےکوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ راحت وچین ہے۔اورا گرکوئی چیز مخالف اس خیال کے پیش آتیے تو نہایت تکدر ہوتا ہے،اورفوراً اسی خیال کی طرف توجہ ہوجانے سے سکون وراحت ہوجاتی ہے، پیحالت کل کی تھی ،آج بعد تہجد بمع اس حالت کے ایک امریپدا ہوا کہ عالم میں خداوند تعالیٰ جل جلالۂ ہی موجود ہیں ماسوائے بروردگار کےسب مظاہر ہیں۔ اور بروردگار ظاہر ہے،اوراسکی مثال یوں سمجھ میں آئی کہ جیسے بجلی گھر میں سب روشنیوں کا مجمع ہوتا ہے۔اور جس کسی لاٹٹین کوروشنی ملتی ہےوہ اسی مجمع سے ملتی ہے، یہ بالکل سیاہ ہی سیاہ ہے،اور جب اس مجمع والا اس روشنی کو بند کر دیتا ہے تو سب لالٹینیں سیاہ ہوجاتی ہے تو دیکھنے والا جب لالٹین کوروشن دیکھا ہے تو سمجھتا ہے کہ بیروشنی اس کی نہیں ہے بلکہ اس کا رخانہ بجل سے آرہی ہے۔ بیسب لاٹین مظاہراس مجمع روشیٰ کے ہیں۔مثلاً کفار صفت مضل کامظہر ہیں اور مونین صفت ہادی کے مظہر ہیں۔ اور نیز صبح سے پستی فیستی بہت غالب ہورہی ہے۔ جو ہوشیاری سابق میں تھی بالکل معدوم ہے۔اور جو کوئی کام دیکھتا ہوں یا کرتا ہوں تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ سب امور کے کرانے والا تواللّٰہ تعالٰی ہے، فقطانسان کوایک واسط قرار دیاہے۔ تــحــقيــق: الحمدللةنسبت بإطنيه وحالت فناوتو حيد شروع مهوئي ـ الله تعالى يميل

فرمادے۔

(تربیت السالک ۱۸۴)